



و جع بے وقت کی دعائیں

٥ مسنون دعاؤل كى اہميت

و بیت الخلاومیں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں و گھرسے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا

ن كهانسيبلداوربعدى دعا

ن "بم الله كاعظيم فلسفه

٥ مصيت كوقتكى دعا

ن وضوے دوران اور بعد کی دعائیں

ن سوتے وقت کی دعائیں اور اذکار

○ مسجدمیں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں

صَرَت مُولانا مُفتَى فَيَكُنْ مِنْ فَيَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

مماملاللهائي

علاق



#### Y

# ALTER COLUMN

خطاب حصرت مولانا محدثنی مثانی ضاحب مظلیم منبط وتر تبیب ه ساحت مولانا محد عبدالله میمن صاحب

تاریخ اشاعت کے فروری ستان بارم

مقام مامع معجد بیت المکرّم بکلشن ا تبال ، کرا چی

بايتمام 🐨 ولى الله يمن ١٩١٧٠٣٣ 🕿

ناثر 🕟 🖘 میمن اسلامک پبلشرز

كميوزيك عبدالماجديراجد (فن: 0333-2110941)

قیت 🖘 ۔/ روپے

# ملنے کے پیتے

هم ميمن اسلامک پېلشرز، ۱۸۸/۱، ليافت آ باد، کرا چي ۱۹

🖚 دارالاشاعت، اردد بازار، کراچی

کتبددارالعلوم کراچیسا

ادارة المعارف، دارالعلوم كراچيما

🖝 کتب خانه مظهری مجلشن اقبال ، کراچی

ا قبال بک بینزمدد کراچی

سكته الاسلام، البي فلورش، كوركى ، كرا چى

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محمرتقي عثاني صاحب مديم العالى

الحمدلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

این بعض بزرگول کے ارشاد کی تھیل بی احترکی سال سے جود کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرم گلشن اقبال کراچی بی این اور سنے والول کے فاکد سے کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا قرایعہ بنائیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلد نے پہوعر سے
سے احقر کے ان بیانات کو ثبیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار
کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے
معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ اہمی ہیں سے کیکیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ اہمی ہیں سے کیکیسٹول کی تقاریر مولانا عبداللہ میں مماحب سلمہ نے تلمبند ہمی فرمالیس اور

ان کو چھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ"اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی ہمی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام میہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کرکے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے یہ ، اور اس طرح ان کی افادیت پڑھ می ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں وہی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی ان کی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ بحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اورا گرکوئی بات غیر مفید ہے، تو وہ انتینا احقر کی کسی خلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن الجمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الجمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ شرخشم، شہر نقش بستہ مشوشم شہر بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معانیم

الله تعالی این فضل دکرم سے ان خطبات کوخود احترکی اور تمام قار کمین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ، اور بہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔ الله نعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشرکو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آ مین۔

مجمر تق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ عَ

# عرضِ ناشِر

الجمدافة "اصلای خطبات" کی تیرھویں جلد قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عاصل کررہے ہیں۔ البتہ بیجلد دوسری جلدوں سے پچھ مختلف ہے۔ اس لئے کہ بیجلدان خطبات پر مشتل ہے جو شخ الاسلام حضرت مولانا محمرتنی حائی صاحب برطلام نے جعد کی نماز سے پہلے جائے مسجد بیت الکترم ،گلشن اقبال کرا ہی میں دیے ، تقریباً دوسال سے حضرت مولانا برظلیم الیکترم ،گلشن اقبال کرا ہی میں دیے ، تقریباً دوسال سے حضرت مولانا برظلیم الی فل الی ولی الی ولی الی خطبات میں مسنون دعاؤں کی تشریح فرما رہے تھے۔ حضرت والا کی ولی خواہش تھی کہ مسنون دعاؤں کی بی تشریح علیمدہ جلد میں کیجا ہوکر آ جائے۔ الحمداللہ ، الله تعالی نے حضرت والا برظلیم کی دلی خواہش پوری فرما دی۔ اب بیا الحمداللہ ، الله تعالی نے حضرت والا برطام کی دلی خواہش پوری فرما دی۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آپ کے سامنے ہے۔ الله تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تونی عطافر ہائے۔ آپین۔

طالب دعا و کی اللہ میمن ۲۲ رجنوری ۲۰۰۳ و

# مسنون دعاؤں کی اجمالی فہرست جلد ۱۳

| 'l            |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| مفحةنمبر      | عثوال                                                               |
| . 12          | مسنون دعاؤل کې انهيت                                                |
| <b>179</b>    | بیت الخلاء می داخل ہوتے اور نکلنے کی دعا                            |
| ۵۳            | وضوطا ہری اور یا طنی پاکی کا ذریعیہ                                 |
| 72            | مرکام ہے ملے "بہم اللہ کیوں؟"                                       |
| ۸۳            | ا ''بسم اللَّهُ'' كالحظيم الشان فلسفه و حقيقت                       |
| [+]           | وضو سے دوران کی مسنون دعا                                           |
| Iro           | وضوئے دوران ہرعضودھونے کی علیحدہ وعاشیں                             |
| 1179          | وضو کے بعدی دعا                                                     |
| 102           | انماز فجرکے لئے جاتے ونت کی دعا                                     |
| 145           | معجد میں واقل ہوتے وقت کی وعا                                       |
| 122           | معجد ہے نکلتے وقت کی وعا                                            |
| 191           | سورج نگلتے وقت کی دعا                                               |
| <b>  F</b> +2 | ا طبیح کے وفتت پڑھنے کی وعاشیں                                      |
| rrq           | ا مین کے وقت کی ایک اور دعا میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr2           | مرے تطنے اور بازار جانے کی وعا                                      |
| 742           | کے میں داخل ہونے کی دعا                                             |
| 722           | کھانا سائے آئے پر دعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| rei           | کھائے سے پہلے اور بعد کی دعا                                        |
| <b>199</b>    | سنري عنتف دغانين                                                    |
| 710           | قربانی کے وقت کی دعا                                                |
| 774           | مصیبت کے وقت کی وعا نہ                                              |
| 1-1-9         | سوتے وقت کی وعامی واذ کار                                           |

|           | فهرست مضامین                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| مغنبر     | عنوان                                                                        |
|           | مسنون دعاؤ <i>ن</i> کی اہمیت                                                 |
| μ,        | آپ ﷺ نے مانگنے کا طریقہ شکھایا                                               |
| r.        | ہر عمل کے وقت علیحدہ دعا                                                     |
| · m       | مخرت ذكر كانتخم                                                              |
| P-F       | الشنعالى مارے ذكرے بيازين                                                    |
| <b>""</b> | الله نعالى كے ذكر ميں جارا فائدہ ہے                                          |
| PP        | غفلت ہے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے                                               |
| PPP       | دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ کیے ہروفت ذکر کرے؟                                    |
| ro        | بيدعا تين آپ 🚓 کام مجزه بين                                                  |
| ro.       | میدها نیمی افہای ہیں<br>حدم سر ما ماریک کی تلقہ                              |
| P4 .      | حضرت آ دم عليه السلام كود عاكى تلقين<br>مهرز بريم خور بريم المراجع           |
| P7        | مسنون دعا تیں درخواست کرنے کے قارم ہیں<br>ما تکتے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں |
| P2        | بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کی مکتسیں                   |
| m         | تمبيد                                                                        |
| ۳r        | بیت الخلاء بیں جانے کی دعا                                                   |
| 77        | خبیش کلوقات سے بناہ ماسکنے کی محست                                           |
| m         | شياطين كاجسمانى نقصان كبنجإنا                                                |

| صغينبر | عنوان                               |
|--------|-------------------------------------|
| ro     | روحانی تغصان پہنچا تا               |
| Ma     | اس دعا کا دوسرا فائده               |
| P'4    | بایاں یا وُس بہلے داخل کرنا         |
| P. A.  | بیت الخلام سے تکلتے وفت کی دعا      |
| 心      | جسم ہے گندگی کا نکل جا تا نعمت ہے   |
| ~_     | ووسری دعا                           |
| m      | زبان کے ذائعے کیلئے کھاتے ہیں       |
| ~q     | جسم کے اندر خود کارمشین ملی ہوئی ہے |
| وم.    | جسم کے اجزاء اور ان کے کام          |
| ۵٠     | ا آگر گرده فیل ہوجائے تو!           |
| اه     | یہ شین ہرایک کو حاصل ہے             |
| اه     | قضاء حاجت کے بعد شکر ادا کرو        |
| ar     | ورادھیان سے بیوعائیں پڑھلو          |
|        | وضوطا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہہے |
| ٥٣     | تمبيد                               |
| ۵۵     | سب سے پہلے نماز کی تیاری            |
| ۵۵     | وضوكا ظاهرى اور باطني ببيلو         |
| ra     | سمیم میں باطنی پہلوموجود ہے         |
| ra     | مرف ظا ہری صفائی متصور نبیں         |
| ے ۵    | روح کی صفائی ہمی مقصور ہے           |
| مد     | وضوى حقيقت ب اوالمنيت كالمتيجية     |
| ۵۸     | ا ورشانیت کرنے کی شرور میں نہ ہوتی  |

|          | ( 9 )                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                      |
| . 64     | د دیار و و منوکرنے کا تھم کیوں؟            |
| ۵۹       | تحكم ماننے ہے روحانبیت مضبوط ہوگی          |
| ۵۹       | یا کی اور سفائی میں فرق                    |
| ٧٠       | خَزْرِ مِعاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے       |
| ٧.       | شراب مساف ہونے کے باوجود ٹایاک ہے          |
| וד       | وه یانی تا پاک ہے                          |
| 41       | یا کی اور منفائی و وتول مطلوب ہیں          |
| 44       | المحمرية وس كى ظاہرى صفائى كى حقيقت        |
| ٦٣       | مسلمانوں میں پاکی اور صفائی کا اہتمام      |
| ۳۳       | ایک یبودی کا اغتراض اور اسکا جواب          |
| 44       | فضاء حاجت کے بارے میں حضور فظ کی تعلیم     |
| ۵r       | وضوے خلا ہری اور باطنی یا کی حاصل ہوتی ہے  |
|          | ہرکام سے بہلے دیم اللہ کیوں                |
| YA -     | تمہيد                                      |
| Ar       | ومنسو سے باطنی نورہمی مقصود ہے             |
| 44       | و ضو کی نیت کریں                           |
| 79       | وضوے پہلے وہیم اللہ 'پرحیس                 |
| ۷٠       | دوبسم الله أنظامري أور باطني توركا ذريعه ب |
| ۷٠       | وضو کتا ہوں کی مفائی کا ذریعہ بھی ہے       |
| ۷۱       | مرف مناه مغیره معاف ہوتے ہیں               |
| ۷۳       | * بهم اللهُ " كا قائده                     |
| ۷۳       | " وبسم الله ويره من كيا مكست ب             |

| صغىنمبر     | عنوان                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٧٧          | وه جانورحلال نہیں                                      |
| ۷۵          | ذ نَحَ کے وقت ''بہم اللّٰہ'' پڑھنے میں عظیم حقیقت      |
| ۷ ∠۲        | تم جانورکوموت کے کھاٹ کیوں اتاررہے ہو؟                 |
| ۷٦ ا        | بہ جانور تمہارے لئے پیدا کئے محتے ہیں                  |
| 44          | "بسم الله" ایک اقرار ہے                                |
| <b>∠</b> ∧  | " بہم اللہ " کے حکم ہے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنا |
| <b>4</b>    | جان بھی لے لواور تو اب بھی لوٹو                        |
| ۸۰ ا        | انسان ایک بوے مقصد کے لئے پیدا کیا گیاہے               |
| A1          | ''بهم الله'' کے ذریعیہ دوحقیقق کا اعتراف               |
|             | ''بهم الله'' كاعظيم الثقان فلسفه وحقيقت                |
| <b>[]</b> ] |                                                        |
| PA          | الممهيد                                                |
| PA .        | ہرکام سے پہلے 'بہم اللہ''                              |
| . ^7        | ہرکام کے چھیے نظام رہوبیت                              |
| ^2          | ا کیک گلاس پائی پر نظام ر ہو ہیت کا رفر ما ہے          |
| ^^          | زنبر کی پائی پر موقوف ہے                               |
| ^^          | پائی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟                   |
| <b>1</b>    | پانی کو پیشما کرنے اورسلائی کرنے کا خدائی نظام         |
| A9          | ادل مفت کار کوسروس مہیا کرتے ہیں                       |
| 9-          | پائی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے بس میں نہیں                 |
| 91          | بديرفاني مها ركولد استوريج بيل                         |
| 91          | در مادس اور تربیوں کے ذریعہ پائی کی فراجی              |
|             | یہ یانی ہم نے پہنچایا ہے                               |

| <del></del> |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                        |
| 97          | جسم کے ہر ہرعضوکو یانی کی ضرورت ہے           |
| 91"         | مسرورت سے زائد یانی نقصان دہ ہے              |
| 964         | جسم میں خود کارمیٹرنسب ہے                    |
| 91"         | جسم کے اعمد یانی کیا کام کررہاہے؟            |
| 90          | بارون رشيد كا أيك واقعه                      |
| 97          | یوری سلطنت کی قیت ایک گلاس یانی ہے بھی کم ہے |
| 9∠          | ''بهم الله'' کے ذریعہ بیاعتراف کرنا ہے       |
| 92          | انسانی کردے کی قبت                           |
| 99          | جسم کے اندر کارخانہ رہو ہیت                  |
| 1**         | محبت اورخشیت پیدا موکی                       |
| 100         | کا فر اورمسلمان کے یانی پینے میں فرق         |
|             | وضو کے دوران کی مسنون دعا                    |
| 1+1"        | وضو کے دوران کی دعا                          |
| 1+14        | تین جملوں کی جامعیت                          |
| 1+4         | يبلا جمله: طلب مغفرت                         |
| 104         | حضير والمنتفذ كالمغفرت طلب كرنا              |
| 1+4         | تامعلوم كناجول سيعاستنغفار                   |
| 1+9         | هاری نمازی بران کی شایان شان نبیس            |
| 11+         | توبه ہے ترقی در جات                          |
| fi+         | نمازے بعداستغفار کیوں ہے؟                    |
| 111         | جرعبادت کے بعد دو کام کرو <sup>*</sup>       |
| 117         | حل عبادت ادا نه بمو یکنے پراستغفار           |

|       | ( או ) <u></u>                                  |
|-------|-------------------------------------------------|
| صخيمر | عنوان                                           |
| 111   | ظاہری اور باطنی میل تجیل دور ہو جائے            |
| 111-  | صغیرہ اور کبیرہ دونوں قتم کے تمنا ہوں کی معافی  |
| 114   | ممرمیں دونوں تتم کی کشاد کی مطلوب ہے            |
| 110   | ممر کا امل وصف ' سکون' ' ہے                     |
| ۵۱۱   | ممر میں خوبصورتی ہے زیادہ کشاد کی مطلوب ہے      |
| 114   | تین چیزیں نیک شبختی کی علامت ہیں                |
| 117   | دلول کا ملا ہوا ہو تا بھی کشادگی ہیں واخل ہے    |
| 114   | برکت کی دعا کی وجه                              |
| !!_   | ما تکنے کی چیز''بر کت'' ہے                      |
| 119   | سبق آموز واقعه                                  |
| 114   | الله تعالی میدولت کے لیس اور سکون کی نیندو یدیں |
| 184   | آج سب کھے ہے، تمر برکت نہیں                     |
| IF•   | آج وفت میں برکت نہیں                            |
| IFI   | حضور ﷺ کے وقت کی برکت                           |
| irr i | حضرت تغانوی اور دفت کی برکت                     |
| IFF   | بر کت حاصل ہے تو سب مجمد حاصل ہے                |
| lrr-  | تمام حاجتیں ان دعاؤں میں سٹ گئیں                |
| 1895  | وضو کے دوران کی دوسری د عا                      |
| irm   | وضو کے بعد کی دعا                               |
|       | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا          |
| IFY   | تتهيد                                           |
| 11/2  | وضوشروع کرتے وقت کی دعا                         |

| (IP)  |                                  |
|-------|----------------------------------|
| صخيبر | عنوان                            |
| 112   | منوں تک ہاتھ ومعونے کی دعا       |
| IFA   | کی کرنے کی وعا                   |
| IFA   | تاك ميس بإنى والملت وقت كى دعا   |
| IFA   | چېره دهويته وقت کې د عا          |
| ir.   | قیامت کے دن اعصاء حیکتے ہو گئے   |
| 19-1  | دایال باته دحوفے کی وعا          |
| 1177  | مجوى زندگى درست كرنے كى فكركريس  |
| 1944  | بایال ہاتھ دھونے کی دعا          |
| 19-1- | سر کامسے کرتے وقت کی دعا         |
| 11-74 | عرش کے سائے والے سات افراد       |
| 1874  | مردن کے سے وقت کی دعا            |
| 1874  | دايال ياوك دحوت وقت كي دعا       |
| 172   | نل سراط پر برایک کو گزرنا بوگا   |
| 17%   | بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا      |
|       | وضو کے بعد کی دعا                |
| 10%   | تمهيد                            |
| 100   | وضو کے دوران پڑھنے کی وعا        |
| ואו   | وضو کے بعد کی وعا                |
| lime. | مغیرہ کے ساتھ کبیرہ کی بھی معافی |
| 1000  | یار بارتوبه کرنے والا بناویں     |
| imm   | بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنا دیں |
| 10cm  | باطن کوچھی یاک کرنے والا بنا دیں |

|        | (\rangle \rangle \ |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحنبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IMO    | وضو کے بعد کی دوسری دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ıra    | ایسانخس محروم نیس رے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | نماز فجر كيلئے جاتے وقت كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IMA    | · تمبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1179   | ایسا مخف محروم نبیس رے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10+    | دل کے اندر نور ہونے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ופו    | آ تکه یم نور بونے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161    | ماں باپ کود کھنے سے ج وعمرہ کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107    | ووسروں کے تھروں میں جھا نکنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ipr    | ایک دانچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100    | یہ نگاہ کا غلط استعمال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100    | آ جموں کے ذریعہ کناہ اور ثواب دونوں کما سکتے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 157    | کان میں نور ہونے کا مطلب<br>مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100    | كان كالميح استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 161    | كإن كا غلط استنعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107    | دائیں ہائیں، آ مے پیچھے نور ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104    | شیطان کے حملے کے جاراطراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۵۱    | میرے بندوں پر داؤ نبیں چلے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/    | میرے بندے کون ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124    | شیطان کے خملے ہے بچاؤ<br>ری کر میں میں میں اور اس میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fY+    | کوئی شریف انسان مجمی ایبانهی <b>ں کریکا</b><br>مستخصر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.    | ما تخلفے والا ہوتا حا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        | (ia)                                     |
|--------|------------------------------------------|
| صخةنبر | عتوان                                    |
| 141    | ہم زیردی نورنیس دیے                      |
| ויוי   | طلب كااظهاركر ك قدم بزحاد                |
|        | مسجد میں داخل ہوتے وفت کی دعا            |
| דדו    | تمهيد                                    |
| PPI    | مسجر مس واخل ہوتے وقت ہے پراهیس          |
| 144    | وعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں              |
| 174    | ورودشریف میں اپنا فائدہ مجی ہے           |
| AFI    | رجت کے دروازے کمل جا تیں "               |
| 1719   | "باب" کے بجائے" ابواب" کہنے کی محمت      |
| פיו    | رحت کی مخلف تشمیں ہیں                    |
| 14.    | '' رحمت عطا فرما دین' کیون نہیں فرمایا؟  |
| 121    | نمازشروع مونے سے پہلے رحمت كومتوجه كرنا  |
| 1∠r    | تا كەپ وتت مى برياد نەكردول              |
| 127    | کیااییامخص محروم رہے گا؟                 |
| 121    | وعا کرتے وقت سوچ نیا کریں                |
| 120    | معديس جاكرتجية المسجد بزهليس             |
| 128    | سنتول بمس ححيّة المسجد كي نبيت كرما      |
| 140    | جماعت کے انظار میں بیٹے ہوئے بیدعا پڑھیں |
| 127    | مجد می کرنے کے کام                       |
|        | مسجدے نکلتے وفت کی وعا                   |
| IZA    | معجدے نکلتے وقت بے پڑھیں                 |

| عنوان عنوان الله الله الله الله الله الله الله ال                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ں فضیلت سے محروم ہو تمیا<br>مونے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق<br>ت' سے مرادد بی نفست | _]           |
| ں فضیلت سے محروم ہو تھیا<br>ہونے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق<br>ت' سے مرادد بی نفست | مبجد         |
| ت' ہے مراد وین نوت                                                                 | وويحم        |
| <b>II</b> (                                                                        | داخل         |
| ا 🖰 🕳 مراد دول کافو در                                                             | "رج          |
| III I                                                                              |              |
| ے نکلنے کے بعد فضل کی ضرورت                                                        | مجد          |
| ردِعا ئيس قبول بهوجا ئيس تو                                                        | أكرب         |
| ل تعتیں اللہ کا نصل کیسے ہیں؟                                                      | ونياوأ       |
| ) کو دھو کہ لگ حمیا ہے                                                             | انبال        |
| ی قفنل کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتے                                               | الله         |
| بیق آموز واقعه                                                                     | ایک          |
| والاكوئي اور ہے                                                                    | ريخ          |
| ورواقت                                                                             | -            |
| ن معاشرے کی آیک جھنگ                                                               | إسلافح       |
| کے بغیراسباب میں تا ٹیرٹبیں<br>ت                                                   |              |
| ت كيليخ ومحريال كافي نهيس                                                          |              |
| انگانان کے اختیار میں نہیں                                                         |              |
| کے اعدر ساری نعشیں داخل ہیں                                                        | فعنل         |
| سورج <u>نکلتے</u> وقت کی دعا                                                       |              |
| 197                                                                                | تمهد         |
|                                                                                    | ا<br>ا نمازا |
| شراق کی نصلیت<br>نه ایک هج اورا یک عمره کریں                                       | روزا         |

|              | ( 14 )                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مغينبر       | عتوان                                                                      |
| 196          | سورج نکلتے وقت کی دعا                                                      |
| 144          | سوتے وفت روح قبض ہو جاتی ہے                                                |
| 194          | سونے سے مہلے کی وعا<br>قول میں میں اور |
| 14/          | بيدن الله تعالى كالطيم نعت ب                                               |
| ,19A         | اگرمیدون شد کمتاتو!                                                        |
| 199          | ونت آجائے کے بعدمہات ہیں لے کی                                             |
| r··          | میں مجھوکہ بیتمہاری زعر کی کا آخری دن ہے                                   |
| P-1          | حعزت عبدالرحمن بن ألي نقم كاواقعه                                          |
| r•r          | الله نقالي نے منا ہوں كى وجہ ست ہلاك نبيس كيا                              |
| r•r          | قوم عاد پرعذاب                                                             |
| r•r          | قوم فمودا درقوم شعيب پرعذاب<br>"                                           |
| r.r          | قوم لوط پ <sub>ر</sub> عذاب                                                |
| r+r~         | و نیا کاسب زیاده پست علاقه<br>م                                            |
| r-0          | اُمّت محریہ ﷺ عام عذاب ہے حملونا ہے                                        |
| r-a          | جروی عذاب اُئے۔ محمد یہ ﷺ پرآئیں کے                                        |
|              | صبح کے وفت پڑھنے کی دعا تمیں                                               |
| rı.          | مرا<br>مین دعا                                                             |
| <b>17</b> 11 | د وسری د عا                                                                |
| rn           | تيسري دعا                                                                  |
| rir          | لفظ" فتح" " کی تشریح                                                       |
| rır          | رحمت کے دروازے کھول دے                                                     |
| rır          | ورداز وتمل تميا                                                            |
| rim          | درواز وکمل جانا''نخ '' ہے                                                  |

|              | ( i\ )                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|
| منحةمبر      | عنوان .                                       |
| 110          | زندگی 'جهدسلسل' سے عبارت ہے                   |
| MIA          | " نیماری 'ایک رکاوٹ ہے                        |
| rin          | ا نماز میں ستی ایک رکاوٹ ہے                   |
| P14          | محمنا ہوں کے داعیے رکاوٹ ہیں                  |
| ria          | لفظ" مَصْدَة عَ " كَيْ تَشْرَبُحُ             |
| PIA          | انسان کا کام مرف اسباب جمع کرنا ہے            |
| <b>719</b>   | صحت حاصل ہوتا اختیار میں نہیں                 |
| rr•          | للازمت بل جانا اختيار بين نبين                |
| rr•          | خشوع وخصفوع اغتيار مين نهيس                   |
| rri          | ون کے آغاز میں ''نفرت'' طلب کرلو              |
| rri          | لقظ"نوده"کی تشریخ                             |
| rri          | نورے دل کا نورمراد ہے                         |
| rrr          | اہنے رضا دالے کاموں کی تو نتی دیے             |
| rrr          | كام كى ظلمت سے دل ميں محنن ہوتى ہے            |
| rrm          | کام کے توریبے ول میں انشراح                   |
| rra          | لفظ" بَوْ تَحْتَهُ" كَي تشرِحَ                |
| rrm          | بركت كا مطلب                                  |
| rrs          | بیڈروم کی برکت نہیں کمی                       |
| PPY          | محمر ملاتميكن بركت ندلمي                      |
| PP4          | گاڑی کی تیکن برکت نہلی                        |
| PPY          | هیمونپر <sup>و</sup> ا ملا اور بر کمت بھی ملی |
| 772          | يدسب اسباب داحت بين                           |
| r <b>r</b> z | "مبارك بو" كامطلب                             |
| PF2 .        | آج محض پریشان ہے                              |

| منحتبر | عنوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| PYA    | حمن لا كه روسيه ما باشداً مدنى واسله كا حال    |
| PPA    | وفتت ندہونے کا سب کو فنکوہ ہے                  |
| 479    | ون کے آغاز میں پر کست کی وعا کرلو              |
| rrq    | وانت بچانے کے اسہاب                            |
| rr.    | جووفت بيجاوه كهال كميا؟                        |
| rr.    | محناه برکت کوشتم کردیے ہیں                     |
| rr     | حضور صلی الله علیه وسلم کے وقت جس برکت کی مثال |
| PPT    | لفظ"هُذَاهُ" كَي تُعرِيحُ                      |
| rrr    | و ٹیاوآ خرت کے کامول بھل ہدایت کی ضرورت        |
| rrr    | ہرایت حاصل ہوجائے تو کام بن جائے               |
| PPP    | " إِنَّالَ " كُولَى حِيزُ مِينَ ﴿              |
| rro    | ميراأيك واقتم                                  |
| 772    | ون کے آغاز میں ہدایت ما تک کیس                 |
| rf7A   | یہ بیزی جا تع دعا ہے                           |
|        | مبح کے دفت کی ایک اور دعا                      |
| rr.    | تمهيد                                          |
| rm     | دن کا آ فازای کے کام ہے کرو                    |
| rm     | منع اخد کربیکام کرو                            |
| rm     | وك كا آغاز رجوع إلى الله                       |
| ror    | منے کے وقت نی زیر کی کا ملتا                   |
| 444    | منع کے وقت جارا حال                            |
| Mul.   | منع کے وقت علی برکت ہے                         |
| rra    | کاروبارمنده بچول شهو؟                          |

| _         | (Y·)                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| مغتبر     | عنوان                                             |
| rra       | یکامیانی کا زینہ ہے                               |
| PP4       | ون کے درمیانی اور آخری حصے کے لئے وعاکیں          |
|           | محمرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا                 |
| ro-       | ممرے نکلتے وقت بیدد عا پڑھے                       |
| 701       | الثدكا سهارا                                      |
| roi       | الله كے سبارے برجم وسه كراو                       |
| ror       | اب بیسنرهبادت بن کمیا                             |
| rar       | ساري طاقتيں ايشه تعالیٰ کی دی ہوئی ہيں            |
| ror       | بازارنا پیندیده جنگهیں ہیں                        |
| ror       | بازار کے اندر ہوئے والی برائیاں                   |
| ram       | ایسے تاجر فجار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے جائیں مے |
| roo       | امانت دارتا جروں کا حشرا نبیاء کے ساتھ ہوگا       |
| ray       | يلاضرورت بإزارمت جادً                             |
| רפז       | بازار جاتے دفت بیدوعا پڑھلیں<br>مینوں             |
| r∆∠       | يازار يهج كرالله تعالى كومت بمولو                 |
| ro∠       | دنیا کی حقیقت بیر ہے                              |
| ran       | صحابه کرام اور دنیا                               |
| ran       | أيك سبق آموز دافغه                                |
| P4-       | و نیاجس رو کرانند تعالی کونه بهولو                |
| PYI       | تحرید و فروشت کے وقت کی و عا                      |
| ryr       | ايساينده ناكام تبيس موكا                          |
| <b>8</b>  |                                                   |
| ₩ <u></u> |                                                   |

| ·<br>==      | (YI)                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مؤتبر        | عنوان                                                                          |
| ز            | محمر میں واخل ہونے کی وعا                                                      |
| PAIM ]       | تمبيد                                                                          |
| ryr          | دافلے کی بھلائی مانکی ہوں                                                      |
| 240          | میرادا فلدا چها بوجائے · ·                                                     |
| 770          | تنطف کی بھلائی مانتکا ہوں                                                      |
| 777          | '' بملائي'' بہت جامع لفظ ہے                                                    |
| 742          | ا كر بعلائي ل جائة توبيرُ و يارب                                               |
| F72          | الله تعالى كے نام سے واقل ہوتے ہو                                              |
| PYA -        | الشرتعالي كي نام م كليت بن                                                     |
| AFT          | الله تعالى پر محروسه كرتے ميں                                                  |
| 719          | میشدعانیت مانگو<br>میساند کرد سر این       |
| 72.          | جیے بیٹاا پے کو ہاپ کے حوالے کردے<br>ان کردیا مار دیائی کے حوالے کردے          |
| F21          | دعا کر کے اپنامعاملہ اللہ کے حوالے کردی <u>ا</u><br>میں میں میں جب میں کا مقدم |
| 12.1<br>12.1 | بیاری کے ذریعے تمہاری مفائی مقصود ہے<br>میں مقدم میں محمد میں معالی مقصود ہے   |
| 121          | اینے پروروگار پر بھروسہ ہے<br>عاقبت کی زندگی حاصل ہوگی                         |
| 12.0         | عامیت ناوی ما مون<br>خلامه                                                     |
| ,_,          | سات<br>کھانا سامنے آئے بردعا                                                   |
|              |                                                                                |
| 121          | کماناسائے آنے پردعا                                                            |
| 12A          | مسلمان کو کا قریدے متاز کرنے والا جملہ                                         |
| P2.9         | قارون کا دعویٰ<br>                                                             |
| r/A •        | قارون کا انجام                                                                 |

| <u> </u>    | (YY)                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|
| صغخبر       | عنوان                                           |
| FA+         | صرف اسباب جمع کرنا انسان کا کام ہے              |
| FAI         | كامعك كون بميج ربا ب                            |
| rar -       | پیرسب مجونیں                                    |
| Mr          | أيك سبتى آ موز واقعه                            |
| PA (**      | ہر چیز اللہ کی مطاکی ہوئی ہے                    |
| raa         | کھاناسائے آنے پر دوسری دعا                      |
| 74.4        | برکت کے معنی                                    |
| 744         | برکت کے دوسرے معنی                              |
| MZ          | بر کست تلاش کرو                                 |
| 7/\         | الكلياب حاشي بين بركت كاحسول                    |
| 7/1/1       | تین الکلیوں ہے کما نا                           |
| <b>7%</b> 9 | اس سے اچھا عطا فرمائے                           |
| rA9         | حعزت الوب عليه السلام كا دا تعه                 |
| PA 4        | کہیں د ماغ خراب نہ ہو جائے                      |
| 79+         | خلاصہ                                           |
| <u> </u>    | کھاتے ہے مہلے اور بعد کی دعا                    |
| rgr         | کماناشردع کرنے سے پہلے                          |
| rar         | بهم الله يزحن كا فلسفه                          |
| ram         | و در بسم الله " مجول جانے بر درمیان طعام کی دعا |
| ram         | مسلمان اور کا فرے کھانے میں انتیاز              |
| rgr         | کھانے کے بعد یہ پرمیس                           |
| ram         | رز ق علیحده نعست ، کھلا نا علیحده نعست          |
| 190         | ایک نواب کا تفته                                |

|             | (TT)                                                |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--|
| صغحتمير     | عنوان                                               |  |
| rey         | یانی کی نعب پرشکر                                   |  |
| PPY         | کماناکانی ہونے کی نعمت پر شکر                       |  |
| <b>79</b> ∠ | ر بائش کی فعمت بر شکر                               |  |
| r92         | تمام نعتوں کے جمع ہونے پرشکر                        |  |
| rq_         | اسلام کی ووانت پرشکر                                |  |
| rgA         | معنی کی کا تنات پوشیدہ ہے                           |  |
| 794         | خلام                                                |  |
|             | سفر کی مختلف دعا تمیں                               |  |
| " ۳۰۰       | تمبيد                                               |  |
| P*+1        | سواری پر جیسنے کی داع                               |  |
| <b>75.5</b> | ان جانوروں کوتمہارا تابع ہتا دیا ہے                 |  |
| r.r         | اونٹ تنہارا تالع ہے                                 |  |
| P.P         | ا نسان اس موقع پر الله کویا د کر ہے                 |  |
| <b>**</b> * | موجوده دور کی سوار بول کا قرآن میں ذکر              |  |
| P*+6*       | قرآن كريم من موائى جهاز كاذكر                       |  |
| r-0         | موجوده دورگی سوار بیال بیمی مسخر کروی حمین          |  |
| r.a         | اس سفر بین اممل سنر کو یا د کرو                     |  |
| P*+Y        | تحبیں بیسنر آخرت کو تباہ نہ کروے                    |  |
| P*Z         | ليبستر يرجات وقت حضورا قدس الكلاكامعمول             |  |
| r•A         | سغريش التدنعاني كوسأنتني بتاليس                     |  |
| 1~09        | الله تعالى كو كمر والول كيلي محران بناليس           |  |
| P*+ 9       | د و تو ل مشکلامت حل جو کئیں<br>- اور است حل جو کئیں |  |

| منحتبر  | عنوان                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P*1+    | اے اللہ سنرآ سان فرما دے                                                                                                                        |
| P1-     | سغر کی مشقتوں سے پناہ ما محک لیس                                                                                                                |
| P11     | واپسی پر محمروالوں کی خبریت کی اطلاع لیے                                                                                                        |
| PII     | ال دعاكي جامعيت                                                                                                                                 |
| rir     | نستی سے گزرے وفت کی وعا                                                                                                                         |
| 1"1"    | کسی بستی جس واقل ہوتے وقت کی وعا                                                                                                                |
| ייוויים | خلاصہ                                                                                                                                           |
|         | قربانی کے وفت کی دعا                                                                                                                            |
| P14     | دوعقليم عبادتين                                                                                                                                 |
| riy .   | قربانی کے وقت بیروعا پڑھیں                                                                                                                      |
| P12     | لفظ منسك كى جامعيت                                                                                                                              |
| 711     | میرا جینا مرنا الله تعالی کیلئے ہے                                                                                                              |
| MIA     | سب كام الله تعالى كيلي مون عابيس                                                                                                                |
| MIA     | مؤمن إور كا فريس فرق                                                                                                                            |
| 1719    | مؤمن شکرادا کرکے کھا تا ہے                                                                                                                      |
| rr.     | بياعضاء الله تعالى كى مكيت بين                                                                                                                  |
| rr.     | جان کا بھی تم پرحق ہے                                                                                                                           |
| Pri -   | بعوك ہزتال كرنا جائز نہيں .                                                                                                                     |
| rri     | حضرت عثان بن مظعون ﷺ کامعمول                                                                                                                    |
| rrr     | جان کی حفاظت ہماری ذہرواری ہے<br>میں میں اور میں اس اور میں اس میں اور میں اس |
| rrr     | مؤمن سب کام اللہ تعالیٰ کیلئے کرتا ہے                                                                                                           |
| mrr     | بدایک نسخه کیمیا ہے                                                                                                                             |

|             | (MS)                                  |
|-------------|---------------------------------------|
| منحنبر      | عنوان                                 |
| rrr         | ميرامرنا ممى الله تعالى كيلية ب       |
| P70         | خودکشی حرام کیوں؟                     |
| rra         | موت کی دعا کرنا چائز نبیس             |
| PPY         | حعرت خباب بن ارت عليه كى يهارى        |
| PTY         | موت کی تمنا کرنا                      |
| PTY         | میح اش <i>د کرید نب</i> یت کرلو       |
| r12         | كام كم شروع بن نيت ورست كرليل         |
| P73         | منع الخدكر بيدها يزهلو                |
|             | مصیبت کے وقت کی دعا                   |
| PPF         | تمبيذ                                 |
| rrr         | و نیایس کوئی تکلیف سے خالی میں        |
| rrr         | مؤمن اور کا قریش قرق                  |
| <b>777</b>  | تکلیف کے وقت کی دعا                   |
|             | "إِنَّا لِلْهِ" كَامِطِلِبِ           |
| ***         | إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ كَامِطُلُبِ |
| rro         | دومری دعا کا مطلب اورتر جمه           |
| rro         | معييت كابدل ما يختئ                   |
| PPY         | معييت دورجونے كى وعا تيجيئ            |
| PPY         | مير _ والدماجداور بياري               |
| <b>PT</b> Z | ر کالیف مجی نعت بیل                   |
| rra         | تکلیف میں اللہ تعالی کی مرف رجوع      |
|             |                                       |

| (M)        |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| منختبر     | عنوان                                                                    |
|            | سوتے وفت کی دعا ئیں اوراذ کار                                            |
| rrr        | تتهبيد                                                                   |
| rrr        | سونے سے پہلے 'استغفار''                                                  |
| سومهسو     | المكلاون ملے بانہ لے                                                     |
| سهم        | توبدكا مطلب                                                              |
| 2-10/4     | سوتے وقت کی وود عاشیں                                                    |
| Pulled.    | نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت                                          |
| rra        | فاستوں اور فاجروں کی حفاظت کیوں؟                                         |
| rro        | کا فروں کو ڈھیل دی جاتی ہے                                               |
| PPY        | ا جا تک ان کی گردنت ہوگی                                                 |
| mu.A       | سامری کی پرورش معفرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ                         |
| FMZ        | حضرت موی علیه السلام کی پر ورش فرعون کے ذریعیہ                           |
| PPA .      | سوتے وفتت حفاظت کی وعا کرنا<br>اس سے مصد                                 |
| rr/A       | الكرموت آجائے تو مغفرت                                                   |
| 1 PM9      | سوتے وقت کے دوسرے اذ کار<br>م                                            |
| <i>ra+</i> | تمام معاملات الثد تعاتی کے سپر د                                         |
| P6-        | بیداری کے آخری الغاظ<br>میں دریت میں |
| PA:        | ا کر نمیند ندآ ہے تو ہے پڑھے<br>مندی مرکل ۔۔۔                            |
| ror        | ا نفتآی کلمات                                                            |
|            |                                                                          |



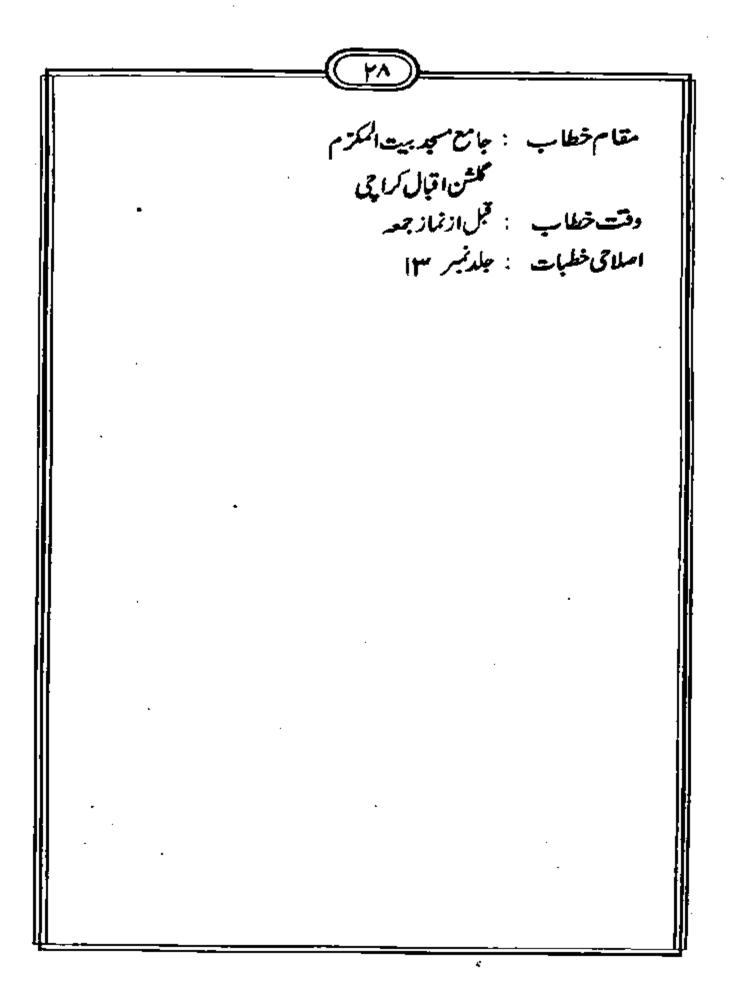

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسنون دعاؤں کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْدُ لِللهِ مِنْ نُوْمِنُ بِهِ وَنَوَرَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللهُ قَلاَ هُلاَ هَادِى لَهُ اللهُ قَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ انْ للهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ وَحُدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ انْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ انْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ انْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

فَآعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرَّجِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ ﴿ أَجِيبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (مورة القرة: ١٨١)

## آپ الله فا نگنے کا طریقة سکھایا

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا اس امت پر میطنیم الله جل شانه ہے وی پر میطنیم احسان ہے کہ آپ علی ہے نقدم قدم پر جمیں الله جل شانه ہے وی باتھنے کا طریقة سکھایا، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں کہ مختاج نو ہے انتہا ہیں، لیکن اس کے باوجود ما تکنے کا ڈ منگ بھی نہیں آتا کہ کس طرح ما نکا جائے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا ما نکا جائے ؟

### ہر ممل کے وقت علیحدہ دعا

حضور اقدس نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں الله تعالی سے ما بھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ الله تعالی سے اس طرح ما تکو، اورضیح سے لے کرشام تک انسان جو بے شار اعمال انجام دیتا ہے، تقریباً ہم شل کے وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے دعا تلقین فرما دی۔ صبح کو جب بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب استنجاء کے لئے بیت الخلاء میں جانے لگوتو یہ وعا پڑھو، جب بیت الخلاء سے بہر نکلوتو یہ وعا پڑھو، وضو کے دوران یہ بہر نکلوتو یہ وعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھو، جب وضو کے دوران ہو دیا پڑھو، جب وضو کے نماز

کے لئے مسجد جاؤ تو مسجد بیل داخل ہوتے وقت بید عا پڑھو، جب مسجد سے باہر نکوتو بید دعا پڑھو، جب مسجد سے باہر نکوتو بید دعا پڑھو، جب بازار بیل پہنچوتو بید دعا پڑھو، جب بازار بیل پہنچوتو بید دعا پڑھو، حجب بازار بیل پہنچوتو بید دعا پڑھو، حویا کہ ہر ہر نقل وحرکت کے موقع پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیں تلقین فرما دیں۔

# كثرت ذكركاتكم

بیدور هیقت حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ہمار اتعلق الله تعالیٰ سے جوڑنے کے لئے ایک نے اکسیر بتا دیاء الله تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختفر ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وفت الله تعالیٰ سے بچھ نہ کچھ ما تکمار ہے۔ قرآن کریم بی الله تعالیٰ نے ہمیں یہ تھم دیا کہ:

یا آگھا الّذین اُمنوا اذکروا الله ذِکوا کوا کینوا۔

(سورة الاحزاب: ۱۳)

اے ایمان والو! اللہ کو کٹر ت سے یا دکرولینی اللہ کا ذکر محرّ ت سے کرو۔

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم ہے کہی محانی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلی الله علیہ وسلم ہے کہی محانی نے پوچھا کہ یا رسول الله مسلی الله علیہ وسلم اسب ہے افعال عمل کونسا ہے؟ تو آپ عظام نے جواب میں فرمایا:

اَنُ يَكُونَ لِسَافَكَ رَطُبًا بِذِكْرِ اللَّهِ یعیٰ تہاری زبان ہر وفتت اللہ جل شانہ کے ذکر ہے تر رہے ، یعیٰ ہر وفت تمہاری زبان پراللہ تعالیٰ کا ذکر کمی نہ کمی طرح جاری رہے۔ لہٰذا کڑت سے فرکر کے خاری دہے۔ لہٰذا کڑت سے ذکر کر سے کا تعم اللہ تعالیٰ نے قرآ ل کر کم میں دیا اور حدیث میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فعنیات بیان فرمائی۔

#### الله تعالی مارے ذکرے بے نیاز ہیں

سوینے کی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا جو تھم وے رہے ہیں، کیا اس لئے تھم دے رہے ہیں کہ''العیاذ باللہ'' ہارے ذکر كرنے ہے اللہ تعالیٰ كو فائدہ پہنچا ہے؟ كيا اللہ تعالیٰ كواس ہے مزہ آتا ہے كہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو مخص میمی اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہو اور اللہ تعالی بر ایمان رکھتا ہو، وہ ان یاتوں کا تصور بھی نہیں كرسكتا \_ اگرساري كائنات ملكر برونت اور بر مع الله تعالى كا ذكركر ي تواس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال وجلال میں اور اس کی عظمت میں ذرہ برابراضا فهنیس ہوتا۔ اور اگر ساری کا نتات '' العیاذ باللہ' سے فیصلہ کرلے کہ اللہ تعالی کا ذکر میں کرنا اور اللہ نعالی کو بھلا دے اور ذکر سے عاقل ہو جاتے اور معصبیتوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اس کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوتی ، وہ ذات تو ہے نیاز ہے ، وہ تو ''صمر'' ہے ، وہ ہمارے اور آپ کے ذکر ہے ہمی بے نیاز ہے، حار ہے بحدول سے بھی بے نیاز ہے، حاری تیج ہے بھی ہے نیاز ہے، اس کو جارے ذکر ہے کوئی فائدہ نہیں۔

#### الله تعالی کے ذکر میں ہارا فائدہ ہے

کین ہمیں ہے جو تھم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کشرت سے کرو، اس جی امارا عی فاکدہ ہے۔ وہ فاکدہ ہے کہ دنیا ہیں جتنے جرائم اور جتنی قبرائیاں ہوتی ہیں، ان سب گجرائیوں کی جڑ اللہ تعالی سے خفلت ہے، جب اللہ جل شانہ کی یاو سے انسان عافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کو بھلا بیٹھتا ہے، تب وہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر اللہ تعالی کی یا و اور اللہ تعالی کا ذکر دل جی ہوا ور دل جی بیا حساس ہو کہ اللہ تعالی کی یا و اور اللہ تعالی کا ذکر دل جی ہوا ور دل جی بیا حساس ہو کہ اللہ تعالی کے سامنے چیش ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرز و نہیں ہو سکتا۔

#### غفلت ہے مناہ کا ارتکاب ہوتا ہے

چورجس وقت چوری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کی یاد سے عافل موتا ہے، اگر وہ فافل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار جس وقت بدکاری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کی یاد سے فافل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کی یاد سے فافل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کی یاد نہ کرتا۔ ای بات کو حضور تعالی کی یاد نہ کرتا۔ ای بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ہیں بیان فر مایا:

لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یسوق السارق حین یسرق و هو مؤمن.. (نفاری، کاب المددد، باب الزنا و شرب الزر) یعی جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نیس ہوتا۔ مؤمن شہر وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس کا ایمان متحضر نیس ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد متحضر نیس ہوتا۔ اس طرح جب چور کی یاد متحضر نیس ہوتا۔ اس طرح جب چور چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نیس ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر متحضر نیس ہوتا، اگر متحضر ہوتا تو وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا ساری برائیاں، ساری بدا خلا قیال، سارے مظالم جو دنیا ہیں ہو رہے ہیں، ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس لئے یہ رہے جس ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ انٹہ تعالیٰ کو کر ت سے یاد کرو۔

### د نیاوی ضرورتوں کے ساتھ کیسے ہروفت ذکر کرے؟

تعالی ہے مضبوط ہوجائے۔

## بەدعاتىس آپ بىل كامىجزە بىل

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ماتلی ہوئی دعا تمیں علوم کا ایک جہال بیں ، اگر انسان صرف حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ماتلی ہوئی دعاؤں کوغور سے پڑھ لے قو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے میں کوئی ادنی شہد ندر ہے، بید عاتمیں بذات خود می کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ولیل جیں اور آپ کا مجزہ ہیں ، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی عقل اور ذاتی سوچ سے الی وعائمیں ما تھے ، بی نہیں سکتا جیسی وعائمیں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے الی وعائمیں اور اپنی اتب کو وہ دعائمیں تلقین فرمائیں ، ایک ایک وعا الی ہے کہ انسان اس دعا یر قربان ہوجائے۔

### بدوعا تنين الهامي بين

اس میں کوئی شہر نہیں کہ یہ دعا کمیں اللہ نعالیٰ کی طرف ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوئی ہیں، اللہ نعالیٰ نے بی آپ علی ہے کے قلب پر القاء فر مایا کہ مجھ سے بوں ماگو۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب وغریب ہے کہ دینے والے اور عطا کرنے والے بھی خود ہیں اور بندے کو دعا کرنے کا طریقہ مجھی خود سکھاتے ہیں۔ بیدعا سکھانے کا طریقہ ہمارے جدا بحد حضرت آ دم علیہ السلام سے چلاآ رہا ہے۔

## حضرت آ دم عليه السلام كو دعاكي تلقين

جب حضرت آدم علیہ السلام سے فلطی ہوگئی اور گذم کے درخت سے کھالیا تو بعد بیں اپن فلطی کا احساس تو ہوا کہ بچھے ایسانہیں کرنا چاہئے تھا، لیکن اس فلطی کی تلاقی کیسے ہواور اس کی معافی کیسے ماگوں؟ اس کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بی آپ کواس کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا:

فَتَلَقَی اُذَمُ مِنُ رَبِّهٖ کیلمیت فَتَابَ عَلَیْهِ

(سورة البقرة ، آیت سے)

یعی آ دم علیہ السلام نے اپنے رب سے پچھ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دہ کلمات سیکھائٹ کے گئی نے آپ کو دہ کلمات سیکھائٹ کہ بچھ سے یوں کہوا وراس طرح توبہ کرو، وہ کلمات بیا ہے: دَیْنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَا مُنْ الْمُحْدِينَ ٥ لَنَا مُنْ الْمُحْدِينِ فَى ٥ لَنَا مُنْ مِنَ الْمُحْدِينِ فَى ٥

(سورة الاعزاف، آيت ٢٢)

خود ہی معاف کرنے والے ہیں،خود ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اورخود ہی الفاظ سکھا رہے ہیں کہ ہم سے ان الفاظ سے توبہ کرو تو ہم تہاری توبہ قبول سرلیں ہے۔

مسنون دعا كيس ورخواست كرنے كے فارم بيس

و کیمے ! جب کس دفتر میں کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس درخواست

کے فارم چھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان فارموں پر درخواست دی جائے، ان فارموں پر درخواست منظور کرنے والا خود الفاظ کھھدیتا ہے تا کہ درخواست دینے والے کے لئے آسانی ہوجائے اور اس کو مضمون بنانے کی تکلیف نہ ہو، بس اس فارم کو پڑھ کروستخط کر کے ہمیں ویدو۔ اس طمرح بیمسنون دعا کیں ورحقیقت اللہ تعالی سے ورخواست کرنے کے فارم ہیں جو اللہ تعالی نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرائے ہیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرائے ہیں کہ جب ہم سے ما تکنا ہوتو اس طرح ما گوجس طرح ہمارے ہی اور ہمارے محبوب جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ما تکا ہے۔

## ما كلّنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

اللہ جل شانہ کی ہارگاہ بھی الی ہارگاہ ہے کہ اس سے جنتنی چیزیں مانگی جائیں اور جنتنی چیزیں مانگی جائیں اور جنتنی دعائیں کی جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ جیس اکتاتے اور نہ ہی ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اس محض سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا

من لم يسال الله يعضب عليه جوهن الله تعالى سے تبین ماتکا ، الله تعالی اس سے تاراض ہوتے ہیں۔

دنیا میں کوئی مخص کتنا ہوا تی کیول نہ ہو، اگر کوئی شخص اس ہے مبح کے وقت مانگتے چلا جائے، پھر آیک محدثہ کے بعد مانگنے چلا جائے، پھر آیک سکھنٹے کے بعد ددبارہ اس کے کمرینی جائے ، تو وہ تی ہمی تک آکراس سے بیہ دے گاکہ تو نے تو میرا بیچیا بی پکر لیا، کسی طرح میری جان چیوڑ ۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اسپتے بندوں کے ساتھ بیہ ہے کہ بندے بفتا اس سے ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اتنا بی ان سے رامنی اور خوش ہوتے ہیں۔ چیوٹی سے چیوٹی چیز ہمی اللہ تعالی سے ما تکو۔ تعالی سے ما تکو۔

اس کے خیال ہوا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل پر جودعا تیں ما تھی ہیں، ان دعاؤں کی تعوزی سے تشریح آپ حضرات کے سائے عرض کر دیا کروں، تاکہ وہ حقائق اور معارف جوان دعاؤں ہیں پوشیدہ ہیں، ان کا مجمد حشہ جارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع کی دعا کیں پر معقد کی تو فیق عطافر مائے۔ آئند تعالی ہم سب کو ہر موقع کی دعا کیں پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئند تعالی ہم سب کو ہر موقع کی دعا کیں پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئند

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





| الفت      |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| <br>      | فهرست مضامین                             |
| صفحه نمبر | عنوان                                    |
| ્ટ        | سوکرا مخصنے کی وعا                       |
| ح ا       | وه څخص کمیسا دن گزاریگا؟                 |
| ر.        | و و شخص نا کام نبیس ہو گا                |
| ا ر       | فرشتے اور شیطان کامقابلہ                 |
| . ھ       | رات کو پھر مقابلہ                        |
| מב        | صبح کی دعا                               |
| و ا       | ون کی روشنی الله نتعالیٰ کی نعمت         |
| ز         | شام کی و عا<br>ایسا شخص محروم نهیس ہو گا |
| ز ∥       | ایباهخف محروم نهیس ہوگا                  |
|           |                                          |
|           | •<br>,                                   |
|           |                                          |
|           |                                          |
|           | )                                        |



# سوكراً تصنے كى دُعا

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ا شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ إِنَّ سَيَّدَنَا وَلَبَيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا-أُمَّا بَعُدُا فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ د وَإِذَا سَلَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَالِّي قَرِيْتِ \_ أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذًا دُعَانَ ٥ آمنت باللَّه صَدْق اللَّهُ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين

#### والحمدللُه ربّ العلمين ـ

#### سوکرا څھنے کی د عا

جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جود عائیں ارشاد فرمائیں ، ان و عاؤل کی تھوڑی تھرتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا جا ہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ و عاجو بیدار ہوتے وقت پڑھنا منقول ہے، اس کی تھوڑی تشریح عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو یہ کلمات فرماتے:

#### الحمدلِلُّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور

تمام تعربین اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطافر مائی اوراسی کی طرف زندہ ہوکر جانا ہے۔اس دعا میں ایک طرف تو اس بات پرشکر اوا ہور ہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، کیونکہ ہوسکتا تھا کہ میں سوتے سوتے مرجاتا جیسے بہت ہے لوگ سوتے سوتے مرجاتے ہیں، لیکن اے اللہ! آپ نے مرفے کے بعد جھے دوبارہ زندگی عطافر مائی۔ دوسری طرف اس دعا میں اس بات کا استحضار ہور ہا ہے کہ بیزندگی جوئل گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک وقت جھے ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔

## وه څخص کیسا دن گزاریگا؟

البندا جوشخص صبح المحت بى اين الله كوياد كرر باب اور الله تعالى كاشكر ادا كرر باب اور الله تعالى كاشكر ادا كرر باب ادر جوزندگى ملى ب اس كونعت سمحد باب اور ساتھ ميں بياسى سمحد با

ہے کہ بیزندگی ہمیشہ ہاتی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت جھے یہاں سے جانا مجمی ہے، اگر ایک مخص صبح اٹھ کریہ ہاتیں سویے گاتو ایسا شخص اس ون کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔

## وهمخض نا كامنہيں ہوگا

جب ایک مخص نے منے اشحتے ہی کوئی کام نہیں کیا، ندا بھی وضو کیا، ندکسی سے بات کی، ندکوئی اور کام کیا بلکہ سب سے بہلاکام یہ کیا کداللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑلیا اور یہ وعا پڑھ لی:

الحمدلِلُّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور

کیا اللہ تعالی ایسے فخص کو نامراد کریں ہے؟ کیا اللہ تعالی ایسے فخص کو ناکام کریں ہے جومج اٹھ کرسب سے پہلے ہے کہتا ہے کہ یا اللہ! میں سے تعلق قائم نہیں کرتا بلک مب سے پہلے آ ب سے تعلق جوڑتا ہوں۔

#### فرشتة اورشيطان كامقابله

صدیت شریف بن آتا ہے کہ جب بندہ منے بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوتے بی اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنے جاتا ہے، شیطان یہ جاہتا ہے کہ یہ میں اس کو اپنے قابو بی کرلوں اور کہ یہ میں اس کو اپنے قابو بی کرلوں اور اپنے ماتھت کرلوں اور یہ میں میرے تم پر چلے، جبکہ فرشتہ یہ جاہتا ہے کہ یہ مخص البنے ماتھت کرلوں اور یہ مطابق دن گزارے، پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ریکھیں یہ مختص شیطان کی بات مانا ہے یا فرشتے کی بات مانا ہے۔ صدیت دیکھیں یہ مختص شیطان کی بات مانا ہے یا فرشتے کی بات مانا ہے۔ صدیت

شریف میں آتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تو شیطان تامراد ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنیا، لبذا اب میرا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنیا، لبذا اب میرا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کواپی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان نامراد ہوجاتا ہے۔

#### رات کو پھرمقابلہ

ای طرح رات کو جب بندہ سونے کا ارادہ کرتا ہے اور بستر کی طرف جانے گئا ہے تو اس وقت بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آجاتے ہیں، شیطان سے چاہتا ہے کہ سے میرا بندہ بن کر سوئے تا کہ رات کو اگراس کا انتقال ہو جائے تو ہیں اس کو اپنے ساتھ جہنم ہیں لے جاؤں، لیکن اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کرسوتا ہے تو شیطان نامراو ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر میرا داؤنہیں چلے گا۔ یہ بات حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لے فرمایا کہ جائے کہ ایک کو یاوکرلو۔

## صبح کی دعا

وہ اللہ کا بندہ جس نے صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرلیا اور پھراس کے بعد بھی جو کام کررہا ہے وہ اللہ تعالی کے بنام پر کررہا ہے، جب صبح ہورہی ہے تو یہ و عاکررہا ہے:

اللَّهِمَ بك اصبحنا ويك أمسينا ويك نحى اللهم بك ويك نموت واليك النشور -

اے اللہ! یہ جو مجھ ہور ہی ہے ہے آپ کی بدولت ہور ہی ہے، اگر آپ کی رحمت شہود تی تو یہ مجھ کہاں ہے آئی۔ ذراغور کریں کہ ان الفاظ میں کیا کیا معانی پوشیدہ ہیں، ایک بید کہ سوتے ہمارا انقال نہیں ہوا، ہم مرے نہیں، کتنے لوگ ہیں جو سے مرجاتے ہیں۔

## دن کی روشنی الله تعالیٰ کی نعمت

ووسرے مید کہ رہے جوشیج ہوئی، کیا ہمارے بس میں تھا کہ اس میج کو لے آتے، اگر دات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور چھایا ہی رہتا تو کمیا ہمارے بس میں تھا کہ ہم روشنی نکال لاتے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

> اَرَءَ يُتُمُ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوُمِ الْقِينَمَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَآءٍ ٥ (سِرَةُ الْقَسِم: آيت الـ)

الیمی اگر اللہ تعالی تمہارے اوپر دائی طور پر رات مسلط کردے تو کون ہے اللہ تعالی کے سواجو تمہارے پاس روشی لے کرآئے۔ یا اللہ! یہ سے تخلیق کردہ نظام مقرد کر دیا ہے کہ جب سورج فظام کے تخت ہوری ہے، آپ نے ایسا نظام مقرد کر دیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آئے ہیں پھر جب ستارے غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آئے ہیں پھر جب ستارے غروب ہوتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے۔ اس دعا ہیں ای طرف اشارہ ہے کہ

اللّهم بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحى وبك نموت آخريم فرمايا واليك النشود -اس جملے -- يه بات ياد دلائی جاری ہے كه آخريم اے الله! آپ كی طرف اوٹ كرجاتا ہے۔

#### شام کی دعا

پھر جب شام ہو جائے تو بید عارر هو:

اللهم بك أمسينا و بك اصبحنا و بك نحى و بك نموت يا الله! يه جوشام بوئى، يهجى آپ كى بدولت بوئى اور جوشى بوئى تحى وه بحى آپ كى بدولت بوئى تحى، بم آپ كى بدولت زنده بين اور آپ كى بدولت مرت بين، آخر بين آپ كى طرف بهارا محكانه بوگا۔

## ابياهخص محروم نهيس موكا

جب بندہ سے شام اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کررہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بندہ کو محروم نہیں ہوسکتا۔ انتاء اللہ تعالیٰ بہرحال! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار اور دعا تیں تلقین فرمائی ہیں کا اہتمام کریں، خود بھی ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بچین سے ان اذکار کے پڑھنے کی عادت ڈالیس اور ان دعاؤں پر بھی بھی ترجمہ کے ساتھ غور کیا کریں کہ معانی کی ججب کا تناست ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ ساتھ غور کیا کریں کہ معانی کی ججب کا تناست ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





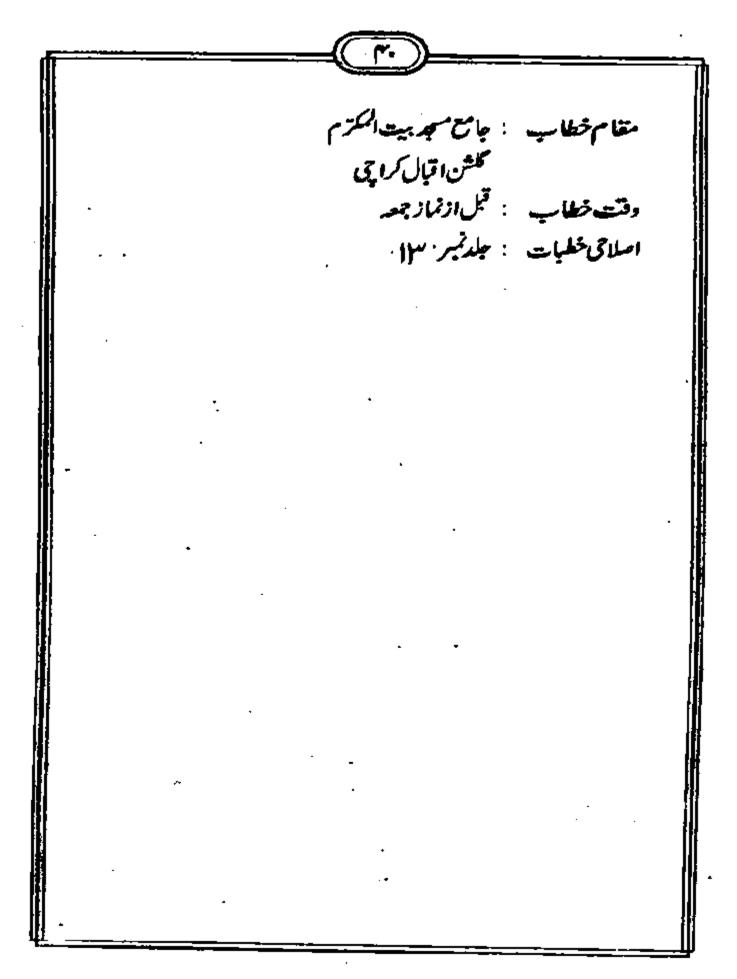

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

#### ہیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اور اس کی صمتیں

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْسُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ

اللّهُ مِنْ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ

اللّهُ مَالِاً وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَحْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ

اللّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ

وأشهدان لا إِلله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ

وأشهدان سَيِّدنا وَنَيسُنا وَمَوْلانا مُحَمَّداً

وأشهدان سَيِّدنا وَنَيسُنا وَمَوْلانا مُحَمَّداً

وأشهدان مَحَمَّداً

عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى

الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَوْيُرُا .

أمّا بَعُدُا

فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرُّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ

الرُّحُمْنِ الرُّجِيْمِ

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ ﴿ اُجِيبُ

دَّعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ـ (سرة البَرَة ، آ عد ۱۸۲)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله
النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
والشاكرين والحمد لله ربّ العالمين ـ

تمهيد

جناب رسول الله عليه وسلم في مختلف مواقع پر جو دعا كيس مختين فرمائى بين: ان دعاؤل كي تعورى تعورى تفريح آپ حضرات كى خدمت بيل چين كرنا چا بهنا بول ، ان بيل سے مهلى دعا جو سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے بيدار بوت دفت پر صنا منقول ہے ، اس كى تعورى مى تشريح و تجيلے جمعہ بيل عرض كي تقى \_ (افسوس كه بيدعا ريكار فر بونے سے روكنى ، اس وجہ سے تلم بندنه بوسكى \_ يمن )

#### بیت الخلاء میں جانے کی دعا

بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت بوری کرنے کے لئے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے

ميتلقين فرمائى ہے كه جب آ دى قضاء حاجت كے لئے بيت الخلاء بل جائے كے تو داخل ہونے سے پہلے بدد عارات مے:

> اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُوْ دُیِكَ مِنَ الْنُحَبُثِ وَالْخَبَاثِثِ۔ (بخاری، کاب الدحات، باب الدعاء مندالخلاء)

اے اللہ! میں خبیث فرکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی پناہ مانگا ہوں۔

دین اسلام کا بیا اتمیاز ہے کہ ان مواقع پر جہاں پر انسان ذکر کرتے ہوئے شرما تا ہے، وہاں کے لئے بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شہ کوئی دعا اور کوئی شہ کوئی ذکر تلقین فرما یا ہے، تاکہ اس موقع پر بھی انسان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہے۔

خبیث مخلوقات سے پناہ ما تکنے کی حکمت

اب دعا میں خبیث ندکر اور خبیث مؤنث مخلوقات سے پناہ ما تکنے کی جو تلقین فرمائی محق ہے اس کی تحکست ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک اور صدیث میں ارشاد فرمائی کہ:

۔ اِن ہٰلٰہ الْحشوش محتضرۃ فاذا اُتی احدیم الْخلاء فلیقل اعوذ باللّٰہ من الْخبث والْخبائث (ایوداؤد، کتاب الطهارۃ، باب مایقول الرجل اذا دعل الْعلاء) لینی وہ مقابات جہال انسان قضاء حاجت کے لئے جاتا ہے، وہ شیاطین ک آ ماجگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین عام طور پر گندے اور ناپاک مقامات پر پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بیہ خود خبیث مخلوق ہے، اس لئے گندی جگہ کو پہند کرتے ہیں۔ لہذا جب تم ان گندے مقامات پر جاؤ تو اللّٰد کی بناہ ہیں آ جاؤ، کیونکہ وہ شیاطین بسااوقات تہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

## شياطين كاجسماني نقصان يهنجانا

اب سوال یہ ہے کہ بیشیاطین انسان کوکیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی تنعیل تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کیکن ووسری روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیشیاطین جسمانی طور بورممی انسان کونقصان بہنجا سکتے ہیں اور روحانی طور برجمی تقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جسمانی تقصان بد پہنچا کتے ہیں کہ مہیں غاہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیج میں تمہارے کپڑے اورجسم نایاک ہوجائیں۔ اوربعض اوقات جسمانی بیاری میں بتلا كروسية بين، چنانجه تاريخ من بعض ايسے واقعات فين آئے بين كه شیاطین نے ان گندے مقامات پر با قاعد مکسی انسان برحملہ کیا اور بالآخراس کو موت کے مندمیں بہجا دیا۔ بہرمال! ان مقامات براس بات کا احمال ہے کہ شیاطین کی طرف سے انسان کی صحت کونقصان پہنچانے والے کام سرز وہوں۔ بعض علاء نے رہمی فرایا ہے کہ خاری کے جرافیم شیاطین بی کا ایک حتبہ ہوتے ہیں، لبدا ان مقامات پرانسان کی محت کو بھی نقصان بھی سکتا ہے اور جسمانی نقصان مجی پہنچ سکتا ہے۔

#### روحاني نقصان يهنجإنا

اس کے علاوہ شیاطین روحانی نقسان بھی پیچا سکتے ہیں، وہ اس طرح کران مقامت پرشیاطین موجود ہوتے ہیں اورانسان وہاں پرستر کھا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان انسان کے ول میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، فلاحم کے خیالات، فلاحم کی خواہشات، فلاحم کی آرزو کیں انسان کے ول میں پیدا کرتا ہے، چنانچہ ان مقامات پر انسان کے سفلی انسان کے سفلی خواہشات زیادہ زور وکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالی کی پناہ شائل جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور وکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالی کی پناہ شائل حال نہ ہوتو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس وجہال نہ ہوتو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس وجہال نہ ہوتو انسان ان مقامات پر گناہ میں آ جاؤ اور یہ کہو کہ بیت الخلاء میں وافحل ہونے ہوا ہا ہونے کہ جاتے ہم اللہ جل شائد کی بناہ میں آ جاؤ اور یہ کہو کہ یا اللہ ایس ایسی جگہ پر جارہا ہوں جہاں شیاطین انسان کو بہرکانے کی خوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس آ ہی بناہ ما گئا ہوں تا کہ ان شیاطین کے کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ایس ایس جونوظ دہوں۔

#### اس دعا كا دوسرا فائده

اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہتم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تہارا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑھیا، اس محمدی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کئے ہوئے ہے، اس کے نتیج میں دوانشا واللہ وہاں پر ممنا ہوں ہے اور غلط کا موں سے محفوظ رہے گا۔ بایاں یاوُں مہلے واخل کرنا

اور حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے بیہ می سقع قرار دیا کہ جب آدی بیت الخلاء میں داخل ہوتو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرے اور اندر داخل ہوتے ہے۔ وائر داخل ہوتے کے جوادر گزری۔

ہیت الخلاء ہے نکلتے وقت کی دعا

پھرانسان جب فارغ ہوکر بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اس وفت کے لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وعا تلقین فرمائی اور دوسرا ادب میان فرمایا۔ وہ میر کہ جب باہر نکلنے لکو تو پہلے دایاں باؤں باہر نکالواور پھر بیدعا روح

غُفُرَ انْكَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي الْآذٰى وَعَافَانِي \_ (ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب مايقول اذا خرج من الخلاء)

"فُفُرُ اذَكَ" كمعنى يه جن كدا كالله! بين آپ سے مغفرت اور بخشق ما نكا ہوں۔ اب سوال يہ ہے كدكس چيز سے مغفرت ما نكا ہوں؟ اس لئے كداك موقع إلى بظاہر كى محناه كا ارتكاب تونيين كيا۔ اس كا جواب يہ ہے كداك موقع پر دوباتوں مے مغفرت ما نكا ہوں۔ ايك اس بات ہے كداك وقت بين جس حالت عمل تقاء ہوسكتا ہے كہ جمہ سے كوئى غلامل مرزد ہوگيا ہو، اس سے مغفرت ما نكتا ہوں۔ دوسرى بات يہ ہے كدا ہے اللہ! آپ نے اسے فعنل وكرم ے جمہ پر جننے انعابات فرمائے ہیں، ہیں ان انعابات پرشکر کا حق اوانہیں کر پایا، اب ایک نعمت اور بھے حاصل ہوگئی ہے۔

# جسم سے کندگی کا نکل جا تا نعمت ہے

کیونکہ جسم سے نجاست کا لکل جانا بدائلہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دارو مداراس پر ہے۔ اب اس وقت اے اللہ! آپ نے جو بینمت عطا فرمائی ہے، میں اس نعمت کے شکر کاحق ادائیس کرسکتا، اس پر میں آپ ہے ہے۔ آپ ہے کہ کا دارو مدارت ما تکتا ہوں۔

مغفرت ما تک کے بعد بید عافر مائی:

الحمدلِلَّه الذي أذهب عنَّى الأذي و عافاني

یعنی اس اللہ تعالی کاشکر ہے جس نے جمعے سے گندگی کو دور کر دیا اور بجھے عافیت عطافر مائی۔ اگر اس دعا میں خور کریں تو بیانظر آئے گا کہ اس مختمری دعا میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی کی عظیم کا کتات میان جمع فرما وی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دومری دعا بھی منقول ہے جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔

دوسری دعا

وہ بیک حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم جب بیت الخلاء ہے والی تشریف لا تے تو بید ما پڑھتے:

#### اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَلَّهَ وَابْقَلَى فِي قُوْتَهُ وَاَذُهَبَ عَنِي اَذًا أَد (كَرُامِ الدَّمَةُ وَابْقَلَى فِي قُوْتَهُ

اس دعا ہیں جیب وغریب فقرے ہیں، ایسے فقرے کہنا تیفیر کے علاوہ کمی اور کے بس کی بات نہیں۔ اس دعا کا ترجمہ نیہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جمعے اس کھانے کی لذت عطا فرمائی اور اس کھانے ہیں جو قوت والے اجزاء سے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے، وہ اجزاء میرے جسم ہیں باتی رکھے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے، وہ اجزاء میرے جسم ہیں باتی رکھے اور جو اجزاء تکلیف وہ اور گئدے تھے، وہ میرے جسم سے دور کر ویے۔ آپ خور کریں کہ انسان دن رات میکام کرتا رہتا ہے لیکن اس کے نعمت ہوئے کی طرف دھیاں نہیں جاتا۔

#### زبان کے ذاکتے کیلئے کماتے ہیں

ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر صرف زبان کا ذاکقہ اور
للا ت ہوتی ہے، کھاتے وقت اس طرف وحیان نہیں ہوتا کہ بید کھانا ہمارے
اندر جاکر کیا فساد کیائے گا، چنانچہ جس چیز کے کھانے کو ول چاہا اسٹم پسٹم
کھالیا، روثی بھی کھالی، گوشت بھی کھالیا، چاول بھی کھالے، کچول بن کھالئے،
میشی چیز بھی کھالی، کمی چنجارے وار چیز بھی کھالی، سب پجومنہ کے ذریعہ اندر
جارہا ہے، لیکن بچو ہے نہیں کہ بیسب بچواندر جاکر کیا فساد مچاہے گا۔ اب اگر
تا بان اشیاء کا تجزیہ کریں جن کو آب بغیر سوسے سجھے کھاتے رہے ہیں تو یہ
نظر آ ہے گا کہ کسی چیز کا جسم برکوئی اثر ہے اور کسی چیز کا جسم برکوئی اثر ہے۔

## جسم کے اندرخود کارمشین گی ہوئی ہے

وجداس کی میہ ہے کدانٹہ جل شانہ نے ہرانسان کے جسم میں خود کارمشین لگائی ہوئی ہے، وومشین تمہارے کھانے کے تمام اجزاء کا تجزید کرتی ہے، جو ا جزاءجسم کے لئے نقصان رہ ہیں ، ان کوالگ کرتی ہے ، اور جواجزاء فائدہ مند میں، ان کو الگ کرتی ہے، اگر بیمشین خراب ہو جائے تو تہارے لئے آج ہزاروں روپیے خرج کرنے کے باوجود اور لیبارٹر ہوں میں نمیث کرانے کے ہا د جود مجمی بیہ فیصلہ کرانا آ سان نہ ہوتا کہ کون سے اجزاء تمہارے لئے مفید ہیں اورکون ہے اجزا وتنہارے لئے مصریں ۔ نیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارےجسم کے اندر جومشین رکھی ہے، وہمشین خود نمیث کرتی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتی ے کہ جو پھے اس بے وقوف انسان نے کھایا ہے، اس نے تو صرف اپنی زبان کے ذائعے کی خاطر کھالیا ہے ،اس غذا کے کتنے حصے سے خون بنانا ہے اور کتنے عفے سے بدیوں کو طاقت پہنجائی ہے، کتنے مفے سے کوشت بنانا ہے، کتنے مفے سے بینائی کو تقویت دین ہے، کتے صے سے بالوں کو تقویت دین ہے اور بالوں كولسا اور سياه كرنا ہے۔ ميرخود كارمشين اس غذا كے ہرجتے كو جيمانث جمانٹ کرالگ کرتی ہے۔

## جسم کے اجزاءاوران کے کام

اور الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین سے فیصلہ کرتی ہے کہ اس غذا میں کون ے اجزاء معنر بیں کہ آگر وہ اجزاء جسم کے اندر رہ گئے تو وہ اجزاء اس آ دمی کو یار کردیں گے اور یہ یاریوں کا شکار ہوجائے گا، پھر ان معزاجزاء کو یہ مشین الگ کرتی ہے۔ اس پوری مشین کے ہر ہتے نے اپنا اپنا کام الگ الگ تقتیم کر الکھا ہے، مثلاً معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، جگر خون بناتا ہے، گردہ یہ کام کرتا ہے کہ جسم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھتا ہے اور باقی زائد پانی کو پیشاب بنا کر فارج کرتا ہے، آئیس سارے فضلے کو جمع کر کے فارج کرتی ہیں۔ اور ہرانسان کے جسم کے اعدر اللہ تعالی نے ایبا سیورج نظام قائم فرما دیا ہے کہ آج کی بوی سے بوی سائنس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایبا سیورج نظام قائم کردے، یہ نظام اللہ تعالی نے ہرانسان کو اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کے لئے جمیے خرج کے بغیر وے رکھا ہے۔

اگر گر دہ فیل ہو جائے تو!

اگراس مثین کے کسی پرزے میں ذرای خرابی پیدا ہو جائے ہمثالاً گردہ فیل ہوگیا اور باتی سب پرزے میں خرابی جیں، جگرہمی میچے کام کر رہا ہے، ول بھی میچے ہے، آئیں بھی میچے کام کر رہی ہیں، صرف گردہ فیل ہوگیا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مثین جو شیال اشیاء میں سے مفید اجزاء کو باتی رکھنے کے لئے اور معز اجزاء کو فارج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، وہ مثین کام نہیں کر رہی ہے، اب جدب ڈاکٹر صاحب کے پاس کے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے ہر ہفتہ میں تین تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے ہر ہفتہ میں تین مرتبہ ڈائی لیسر (گردوں کی صفائی) کرانا ہوگا، اس کے نتیج میں تھوڑا بہت اس کمرتبہ ڈائی لیسر (گردوں کی صفائی) کرانا ہوگا، اس کے نتیج میں تھوڑا بہت اس کمرتبہ ڈائی لیسر (گردوں کی صفائی) کرانا ہوگا، اس کے نتیج میں تھوڑا بہت اس کا تدارک ہو جائے گا، اور ایک ڈائی لیسر پر ہزاروں رویبی خرج ہوگا، جس کا

مطلب یہ ہے کہ مردہ کے مل کو صرف اس حدتک برقرار رکھنے کے لئے کہ انسان زندہ رہ سکے ،اس پرایک ہفتہ میں ہزار ہارہ پید قریع کرنا پڑتا ہے۔ مشین ہرایک کو حاصل ہے ۔

لیکن اللہ جل شانہ نے ہرانسان کو جاہے وہ امیر ہویا غریب ہو، شہری ہویا دیہ اللہ ہو، عالم ہویا جالل ہو، تعلیم یافتہ ہویا ان پڑھ ہو، ہرا یک کو یہ شین دے رکھی ہے، یہ خود کارمشین ہے جو بغیر مانگے ہوئے اور بغیر چیہ خرج کئے ہوئے دے رکھی ہے۔ اس مشین کا ہر جز اپنا اپنا کام رہا ہے اور اس کام کرنے کے تتیج میں جو اجزا وقوت والے اور جسم کے لئے فائدہ مند ہیں، ان کو محفوظ رکھ رہا ہے اور جو بے فائدہ ہیں ان کو چیشاب یا خانہ کے ذریعہ خارج کر رہا ہے۔ ورجو بے فائدہ ہیں ان کو چیشاب یا خانہ کے ذریعہ خارج کر رہا ہے۔ قضاء حاجت کے بعد شکر اوا کر و

اس کے جبتم قضاء حاجت سے قارغ ہوتو اس پرشکراوا کرلواور کہو: اَلْحَمَدُ لِلَٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِي الْآذَىٰ وَعَافَانِي

د کیمے! بیکام ایک مسلمان مجی کرتا ہے اور ایک کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بیت میں کہ جب تم بیت الخلاء سے باہر نکلوتو ذرا اس کا تصور کرایا کروکہ بین بیاست، بیر کندگی، بیر تکلیف دہ اجزاء اگر بیرے جسم سے خارج نہ ہوتے بلکہ اندر ہی رہ جائے تو نہ جانے بیر میرے جسم کے اندر کیا خرابیاں اور کیا بیاریاں پیدا کرتے ، اے اللہ! آپ کا شکر ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جھے سے بیر کندگی دور فرما دی اور جھے عافیت عطا فرما وی۔

#### ذرا دھیان سے بید عائیں پڑھلو

أمر ہرمسلمان روزانہ بیت الخلاء جاتے وقت وافل ہونے کی دعا یر سے اور تکلتے وقت خارج ہونے کی دعا پڑھے اور اس دھیان کے ساتھ یر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے کہی عظیم نعت عطا فرمائی ہے تو کیا اس کے بتیج میں الله جل شانه کی عظمت اور محبت پیدائیس ہوگی؟ کیا اس کے بیتے میں الله تعالی ک خشیت پیدائیں ہوگی کہ جو مالک بے نیاز میرے جسم میں اتن فیمی مشینیں لكاكر ميرے لئے بيكام كرا رہا ہے، كيا بي اس كے تھم كى نافر مانى كروں؟ كيا میں اس کی نافر مانی پر کمر بستہ ہو جاؤں؟ کیا بیں اس کی مرضی کے خلاف زندگی تخزاروں؟ کیا میں اس کی دی ہوئی تغینوں کو غلط استعمال کروں؟ اگر انسان ہے تصور کرنے ملکے تو پھر مجھی مناہ کے یاس مجھی نہ میکھے۔اس کے حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه بيت الخلاء سے نكلتے وقت بيه دعا يزه لو، بيه كوكى منتر نہیں ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، بلکہ اس کے پیچیے ایک بورا فلفہ ہے اور معانی کی بوری کا تنات ہے جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی الله عليه وملم ك ذريعه بم كوعطا فرمائي ب- لبذاان دعاؤل كوير صنى عادت ڈالئے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیئے کہ اللہ تعالی نے کیا تعمت ہم کو عطا فر مائی ے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی اس بر عمل کرنے کی تو میں عطا فرمائے۔ آ بين\_

وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو ظاہری اور باطنی یا کی کا ذریعہہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَوْمُ لِللَّهِ مِنْ نُومِنُ بِهِ وَنَعُوكُ بِاللَّهِ مِنْ شُومُ لِمَا يَعْهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُومُ لِمَا اللَّهُ فَلاَ مَنْ يُعْدِهِ شُرُورِ الْفُوسِنَا وَمِنْ سَيِعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُعْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَا فِي لَهُ اللَّهُ فَلاَ مَا فِي لَهُ اللَّهُ فَلاَ مَا فِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إلَّهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لَا إلَّهَ إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لَا إلَّهُ إلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَدًا لِهُ وَاصَدُوا بِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمُا كَثِيرًا ... أَمَّا يَعُدُا

(۱۵)

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِئُ عَنِى فَإِنِّى فَرِيبُ \* أُجِيْبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِئُ عَنِى فَإِنِّى فَرِيبُ \* أُجِيْبُ وَإِذَا مَعُولَةً اللَّهُ عَلَى فَرَةِ البَرِةِ، آيت ١٨١) دَعُوةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَولانا العظيم آمنت بالله صدق الله عولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العالمين

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز! حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جودعا کیس تلقین فر مائی جین، وہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملہ ادراس کی حکمت الغہ کا احساس اوراس کے ساتھ تعلق کو تو ی کرنے کا بہترین ذریعہ بین، اس لئے ان کی تشریح گزشتہ چند جمعوں سے شروع کی ہے۔ جب انسان صبح کے وقت بیدار ہو، اس وقت کیا وعا پڑھے؟ اور جب آ دمی اپنی طبعی ضرورت کے لئے بیت الخااء جائے تو اس وقت کیا وعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر کے لئے بیت الخااء جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر نظلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر فکلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر فکلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر

#### سب سے پہلے نماز کی تیاری

جب آدی اپل ضردریات سے فارغ ہوجائے توسنت ہے کہ اس کے بعد سب کہ اس کے بعد سب سے پہلے دضو کرے، اگر مبح صادق سے پہلے اشخے کی توقیق ہوئی ہوئی ہے تو دخو کر کے تہجد کی نیت سے چندرکعات ادا کر لے، اور اگر نجر کے وقت بیدار ہوا ہے تو مسلمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تجرکی نماز ادا کرے اور نماز کی ادا تیج کے وقت بیدار ہوا ہے تو مسلمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تجرکی نماز ادا کرے اور نماز کی ادا تیج کے وقت کے اور نماز کی اور نماز کی سے کہ وہ تجرکی نماز ادا کرے اور نماز کی ادا تیج کے دو تا ہے کہ وہ تو کہ کے بہلے وضو کرے۔

#### وضوكا خلاهرى اور باطني پبلو

اس وضوکا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ اس کا ظاہری
پہلو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ منہ صاف ہوجا کیں اور اس کا میل پکیل وور ہو
جائے۔ اس مقصد کے تحت تو سب انسان ہاتھ منہ دھوتے ہیں، چاہے وہ
مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ وضوکا باطنی پہلو یہ ہے کہ جس طرح وضو سے
ظاہری اعتماء دھل رہے ہیں اور ان اعتماء کا میل پکیل وور ہورہا ہے اور
صفائی حاصل ہورہی ہے ای طرح جنب بیکام اللہ تعالیٰ کے تم کی تقیل ہیں ہو
رہا ہواور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کے مطابق ہورہا ہواور آپ علیہ کے
اتباع میں ہورہا ہوتو اس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کے اندر
ایک روحانیت اور نورانیت پیدا فرما و ہے ہیں اور قلب میں ایران کا نور پیدا
فرما دیتے ہیں اور انتاع سقت کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ وضو کے یہ دو

فائدے ہیں۔

# تیم میں باطنی پہلوموجود ہے

چنانچہ اگر کسی وقت انبان کو وضو کے لئے پانی نہ طے یا پانی تو ہے لیکن بیاری کی وجہ سے وہ پانی استعال نہیں کرسکتا، تو اس وقت شریعت کا تھم یہ ہے کہ وضو کے بجائے تیم کرلو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کراپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھ پر پھیرلو۔ اس تیم میں ہاتھ اور چہرے کی ظاہری صفائی کا تو کوئی پہلونہیں ہے، بلکہ الٹا ہاتھ اور چہرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیر کہ اس تیم کے ذریعہ باطن کے اندردوجانیت اور نورانیت پیدا ہورہی ہے اور دل میں ایمان کا نور حاصل ہورہا ہے۔

## صرف ظاہری صفائی مقصود نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ذرایعہ محض ہاتھ منہ کو ظاہری میل کچیل سے صاف کر لینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چیز مقصود ہوتی تو اللہ تعالی پانی نہ طلنے کی صورت میں تیم کا تھم نہ و ہے ، بلکہ رہے تھم د ہے کہ ایسی صورت میں ایکی کرلیا کرواور اپنے تو لئے کو پانی سے بھگو کر منہ اور ہاتھ پر پھیرلیا کرو، تا کہ اس کرلیا کرواور اپنے تو لئے کو پانی سے بھگو کر منہ اور ہوجائے، لیکن اللہ جل شانہ نے کے ذرایعہ تمہارے ہاتھ منہ کا میل کچیل دور ہوجائے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس صورت میں اسینے کا تھم دستے ہے بجائے تیم کا تھم دیا۔

## روح کی صفائی بھی مقصود ہے

اب بظاہر تو یہ بات الی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اگر پانی سے منہ دھوتے تو ہاتھ منہ کی دور ہوتی، اوراب تیم کا تھم دے کر یہ ہا جا رہا ہے کہ مئی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھ پر پھیرلو۔ اس کے ذریعہ یہ حقیقت بتلانی مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ اصل بات ہمارے تھم کی ا تباع میں ہے، جب ہم نے یہ تھم دیا کہ پانی استعال کروتو وہ پانی تمہارے لئے پاکی، صفائی، نورانیت اور روحانیت کا سب بن گیا اور جب ہم نے یہ کہا کہ مئی استعال کروتو وہ کی جو بظاہر دیکھنے میں انسان کو اور جب ہم نے یہ کہا کہ مئی استعال کروتو وہ کی جو بظاہر دیکھنے میں انسان کو میلا بناتی ہے لیکن وہ تہماری روح کو پاک و صاف کر دے گی اور تہمارے باتھ میلا بناتی ہے لیکن وہ تہماری روح کو پاک و صاف کر دے گی اور تہمارے باتھ منہ کی صفائی نہیں ہے بلکہ روح کی صفائی نہیں مقصود ہے۔

## وضو کی حقیقت سے ناوا تفیت کا متیجہ

چنا نچرآ جکل بحض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضوکر نے کا جو تھم دیا تھا، اس کا مقصود ظاہری صفائی حاصل کرنا تھا، اور وضو بیں یاؤں وحونے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ اس ز مانے بیں عرب کے لوگ کا شنگاری کا کام کرتے تھے، جس کے نیتیج بیں ان کے پاؤں میلے ہوجاتے تھے، اب تو آ دی صاف سخرار ہتا ہے، ہرودت موزے اور بوث پہنے ہوجاتے تھے، اب تو آ دی صاف سخرار ہتا ہے، ہرودت موزے اور بوث پہنے ہوجاتے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے یاؤں کومٹی گئی ہی نہیں، لبذا اگر ہم

ہے کی نہ دھو کیں یا جو کیڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوئے ہیں ، اس کے اوپر مسے کرلیں تو مقصد حاصل ہوجائے گا ، پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے۔
یہ باتیں وضو کی حقیقت سے ناوا تغیت کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں ، اس لئے کہ لوگ وضو کی حقیقت صرف یہ بھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہوجا کیں۔
وضو کی حقیقت صرف یہ بھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہوجا کیں۔
ورنہ نبیت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی

یاد رکھے! مرف ہاتھ پاؤں کا صاف ہو جانا تنہا یہ مقصد نہیں ہے،

کونکہ اگر تنہا یہ مقصد ہوتا تو گھر شرعاً یہ تھم نہ ہوتا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ
اچھی طرح منہ ہاتھ دھو لئے ،لیکن وضو کی نیت نہیں کی تو وضو کی نیت نہ ہونے
کی وجہ سے ہاتھ پاؤں تو صاف ہو گئے اور وضو بھی ہوگیا،لیکن وضو کے انوار و
برکات حاصل نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہاتھ پاؤں کا صاف ہونا
تنہا یہ متسود نہیں۔

## دوبارہ وضو کرنے کا تھم کیوں؟

ای طرح اگر کمی شخص نے نیت کر کے وضو کیا اور ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھو لئے ، لیکن وضو کرنے کے بعد بی وضو ٹوث گیا ، اب نثر بیعت کا تھم یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرلو۔ اگر صرف ہاتھ پاؤں کی صفائی مقصود ہوتی تو دوبارہ وضو کرنے کا تھم نہ دیا جاتا ، کیونکہ ابھی انجی تو اس نے وضو کیا ہے ادر کھمل صفائی حاصل کی ہے ، لیکن تھم یہ ہے کہ اگر وضو ٹوث جائے تو دوبارہ وضو کرو۔ اس لئے کہ صرف ظاہر کی صفائی مقصود نہیں ، بلکہ باطن کی صفائی بھی مقصود ہے ، اور باطن کی

صفائی ہے ہے کہ انسان زندگی کے ہر ہر کہے جی اللہ تعالیٰ کے فربان کا تابع بن جائے ، اس کے تھم کا فربا نہردار بن جائے اور دل جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذب اس طرح پیدا ہوجائے کہ جب اس کا تھم آ جائے گا تو جی اس کے تھم کے آ کے سرجھکا دوں گا، چاہے وہ تھم میری ہجھ جی آ رہا ہو یا سجھ جی ندآ رہا ہو یا سجھ جی ندآ رہا ہو یا سجھ جی ندآ رہا ہو یا سحوم ندہو، اس کا نام باطن کی صفائی ہے۔ محم کی عقلی تکہت معلوم ہو یا معلوم ندہو، اس کا نام باطن کی صفائی ہے۔ تھم کی عقلی تکہت معلوم ہو یا معلوم ندہو، اس کا نام باطن کی صفائی ہے۔ تھم مانے سے روحا نبیت مضبوط ہوگی

البندا اگر کسی نے ابھی وضو کیا اور وضو کرتے ہی وضو ٹو م کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا تھم ہیں ہے کہ نیا وضو کرو، حالا تکہ بیتھم عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی ابھی تو فضو کرکے بیٹے ہیں، ابھی ابھی تو لئے سے ہاتھ منہ صاف کے ہیں، ابھی او وضو کرنے سے کیا حاصل؟ لیکن عقل ہیں اس تھم کی تحکمت نہ آنے اب دوہارہ وضو کرنے سے کیا حاصل؟ لیکن عقل ہیں اس تھم کی تحکمت نہ آنے کے باوجود جب آوی اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل ہیں بیکام کرے گاتو اس کے باطن ہیں انتباع سقت کا تو ر پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل کے جذبے باطن ہیں اس کی روحانیت مضبوط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے تم کی ساتھ تعلق مضبوط ہوگی۔ ہوگا۔

# یا کی اور صفائی میں فرق

عام طور پرلوگ بی جیتے ہیں کہ پاکی اور صفائی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
یہ بات درست نہیں، پاکی اور صفائی میں فرق ہے، اسلام میں پاک بھی مطلوب
ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے، تنہا صفائی سے کام نہیں چلے گا، لہذا اگر آپ

نے صفائی تو حاصل کر لی لیکن پاکی حاصل نہیں کی تو مقعود حاصل نہیں ہوا،
کیونکہ '' پاک' کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کہدویں کہ یہ پاک ہے تو وہ پاک ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور
اللہ کے رسول علیا ہے کہدویں کہ یہ نا پاک ہے تو وہ نا پاک ہے، لہذا اگر کوئی
چیز و یکھنے چی کتنی ہی صاف نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے عمل کتنی ہی صاف نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے عمل کتنی ہو چیز پاک نہیں تو مقصود حاصل نہیں ہوا۔

## محتزر صاف ہونے کے با وجود ناپاک ہے

دیکھے! محزر کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔
اب آج کل جو تو میں محزر کھاتی ہیں وہ محزر کی بہت صاف سخرے فارم میں
پرورش کرتے ہیں، جس کی وجہ ہے وہ دیکھنے میں بڑا صاف سخرا نظر آتا ہے،
لیکن قرآن کریم کہنا ہے کہ وہ محزر سرے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے،
میاہے وہ ویکھنے میں کتا ہی صاف سخرا نظر آر ہا ہو، لہذا وہ صاف تو ہے لیکن
یاک نہیں ہے۔

## شراب صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے

دیکھے! شراب کواللہ تعالی نے ناپاک قرار دیا ہے اور بالکل ای طرح
ناپاک ہے جس طرح پیشاب ناپاک ہے، اب وہ شراب ویکھنے میں بظاہر
صاف ستمری ہے، صاف شفاف خوبصورت بوتکوں میں رکھی ہوئی ہے، اور
با قاعدہ لیبارٹریز میں نمیٹ کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی معترصحت جرافیم موجود

مہیں ہیں، لیکن ان سب کے بادجود وہ شراً ب'' پاک'' نہیں، اس لئے کہ اللہ جل شاند نے فرما دیا کہ میں باک کہ اللہ جل شاند نے فرما دیا کہ میر تا پاک ہے، اب بندہ کا کام میر ہے کہ اس کو تا پاک ہی سمجھے۔

# وہ یانی نایاک ہے

یا مثلا ایک بالٹی پانی کی مجری ہوئی ہے، اس بالٹی میں ایک تطرہ پیٹاب کا گرممیا، دیکھے! پیٹاب کے ایک قطرے کے گرنے سے بظاہر بالٹی کے پانی کے ساف ہونے پرکوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ای بالٹی کے پانی سے کوئی کی ٹرادھو مے تو وہ کپڑا بالکل صاف سخرا ہوجائے گا، لیکن وہ کپڑا اللہ تعالیٰ کے کپڑا دھو مے تو وہ کپڑا بالکل صاف سخرا ہوجائے گا، لیکن وہ کپڑا اللہ تعالیٰ کے تحم کے مطابق پاک نہیں ہوگا، چنا نچے اگر اس کو بہن کرنماز پڑھو کے تو نماز نہیں ہوگا۔

## پاکی اور صفائی دونوں مطلوب ہیں

اور اگر ایک کپڑے میں پیٹاب کا قطرہ لگ کیا اور آپ نے اس کپڑے کو تین مرتبہ پانی سے دھولیا تو وہ کپڑا پاک ہوجائے گا، اگر چہ وہ میلا تی کیوں نہ ہو، لہذا وہ کپڑا صاف تو نہیں ہے لیکن پاک ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صاف چیز پاک ہوا در نہ بیضر دری ہے کہ ہر پاک چیز ماف بین اور اسلام میں دونوں چیز یا ماف بین اور اسلام میں دونوں چیز ی مطلوب جی ، پاک بھی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے مطلوب جی ، پاک بھی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے دمنور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم اور صفائی بھی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے دمنور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ جمعہ کے روز طہارت

بھی حاصل کرو، عسل کرو، وضو کرو، پاک کپڑے پہنو، لیکن ساتھ میں ہے بھی فرمایا کہ جنتا ہو سکے انسان جو کے دن صاف کپڑے پہن کرمسجد میں آئے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر نہ آئے، تا کہ ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا اسلام میں پاک بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے اور ایک کو حاصل کرنے سے دوسرا حاصل نہیں ہوتا، وضو کے اندر اللہ تعالی نے دونوں با تیں رکھی ہیں اس بیں یا کی بھی ہے اور صفائی بھی ہے۔

## انگریزوں کی ظاہری صفائی کی حقیقت

میا آگریز اور مغربی مما لک کوگ دیکھنے ہیں بڑے صاف سخر نے نظر آتے ہیں اور ساری دنیا پر ان کی مفائی سخرائی کا رعب جما ہوا ہے، لیکن اگر ان کی اندرونی زندگی ہیں جھا تک کر دیکھوٹو یہ نظر آتے گا کہ ان کے بہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں، چنا نچہ جب وہ لوگ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پانی کے استعال کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹائیلٹ پیپر سے اپنی نواس سے بعد پانی کے استعال کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹائیلٹ پیپر سے اپنی نجاست صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ٹائیلٹ پیپر مائی خوصاف کر سکتا ہے۔ اورا گرکسی نے بہت زیادہ صفائی حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا کہ شمل کرنے کے مب ہیں پانی بھر حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا کہ شمل کرنے کے مب ہیں پانی بھر کے اس گندگی اور نا پاکی کی حانت ہیں جا کر بیٹھ گیا اور اس ہیں بیٹھ کر صابی کہ اس کے دوچار خوطے نگا لئے، غوطے لگانے کے نتیج ہیں ظاہری طور پرجسم پر اس نے دوچار خوطے نگا لئے، غوطے لگانے کے نتیج ہیں ظاہری طور پرجسم پر اس نے دوچار غوطے نگا لئے، غوطے لگانے کے نتیج ہیں ظاہری طور پرجسم پر اس نے دوچار غوطے نگا لئے، غوطے لگانے کے نتیج ہیں ظاہری طور پرجسم پر

ے میل کیل صاف ہوگیا۔ اور اگر کمی کواس سے زیادہ صفائی کا خیال آیا تو اس سے نیادہ صفائی کا خیال آیا تو اس نے شاور لے لیا اور اس سے اپنے بدن کو دحولیا، لیکن اکثر شاور کی نوبت منیں آتی ، بلکہ ای حالت میں بب سے نکل کرجسم خٹک کرلیا اور پاؤڈر اور کریم لگا کر طاہری نیپ ٹاپ کر کے شل خانے میں سے باہر آھے اور صاف ستھرے ہوگئے ، یہ ہا ان انگریزوں کی صفائی کی حقیقت۔

# مسلمانوں میں یا کی اور صفائی کا اجتمام

لین اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دونوں چیزوں کا ایک ساتھ تھم دیا، طبارت کا بھی تھم دیا اور نظافت کا بھی تھم دیا، فرمایا کہ پاک بھی مہم دیا اور نظافت کا بھی تھم دیا، فرمایا کہ پاک بھی رہو۔ اس لئے اللہ جل شانہ نے استخاء کرنے کا ابیا طریقہ مقرر فرمایا کہ گندگی سے پاک حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا، چتا نچہ آپ اگر مسلمانوں کے علاقوں کے علاوہ و نیا کے جس علاقے بیں چھے جا کیں تو وہاں آپ کو قضاء حاجت کے بعد صفائی ستحرائی حاصل کرنے کا ایسا انتظام نہیں ملے گا جو مسلمانوں کے بال آپ کو نظر آئے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں بانوں کا تھم دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا تعالیٰ کے نظر آئے گا اور صفائی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بی تعمت مسلمانوں کو عطافر مائی۔

## ایک بهودی کا اعتراض ادراسکا جواب

حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے استتجاء کرنے کی عملی صورتیں صحابہ مرام کو سکھا کیں ، یہاں تک کہ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ

#### عندے بطور اعتراض کے بیا کہنے نگا کہ:

#### علمكم نبيكم كل شئى حتى الخراء

یعن تہارے نی عظیمی ہوئے عجیب ہیں کہ تہیں گذی گندی ہا تیں ہمی سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح وافل ہوں اور کس طرح فارغ موں۔ اس نے یہ بات اعتراض کے طور پر کہی کہ نبی کی شان تو بوی ہوتی ہے، موں۔ اس نے یہ بات اعتراض کے طور پر کہی کہ نبی کی شان تو بوی ہوتی ہے، وہ ایس جھوٹی جھوٹی باتوں میں کیوں الجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا:

#### أجل

یعن جمیں اس بات پر فخر ہے کہ جارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ تفناء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، یونکہ جارے نبی جارے اوپر شغیق باپ کی طرح جیں، ماں باپ جس طرح بیج کو دوسری با تمی سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیسے کی جائے اور یا کی کیسے حاصل کی جائے۔

## قضاء حاجت کے بارے میں حضور ﷺ کی تعلیم

چنانچہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تضاء حاجت کے لئے بیٹھو تو قبلے کی طرف رخ کرکے نہ بیٹھواور نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرکے بیٹھواور نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرکے بیٹھو۔ اور ہمیں تھم فرمایا کہ تبن پھر استعال کرو۔ اس زمانے بیں پھر استعال ہوتے تھے۔ اور ہمیں وہ چیزیں بتا کیں کہم کس چیز ہے۔ استجاء کر سکتے

میں اور کس چیز سے استنجاء نہیں کر تھتے۔ لہٰذا تم تو ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہولیکن ہارے نی علی استنجاء نہیں کر سے ہولیکن ہارے نی علی ہے ۔ بہ باعث نخر ہے کہ ہمارے نی علی ہے ۔ سب با تیں بتائی جی اور الحمد ملد اللہ تعالی نے ایسا جامع وین عطا فرمایا ہے۔

## وضوے نے ظاہری اور باطنی یا کی حاصل ہوتی ہے

بہرحال! جو وضو اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کھن ہاتھ منہ کرنے کا ذریع نہیں، بیشک اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہاتھ منہ صاف موت ہوں ، اور جو حق دن میں پانچ مرتبہ وضو کرے گا، اس کے جہم پر مندگی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضوا یک روحانی عمل بھی ہے مندگی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضوا یک روحانی عمل بھی ہے جس کے ذریعہ باطن کی صفائی کی جا رہی ہے، باطن کا تزکید کیا جا رہا ہے۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے وفت تہباری زبان پر ذکر ہوتا چا ہے ، تاکہ باطن کی صفائی پختہ اور سے کم اور دیریا ہو جائے، چنانچہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت با تیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا فرمایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت با تیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا وقت وضو میں لگ رہا ہے، وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ احاد یہ من وضو کے دوران جو اذکار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احاد یہ بیں وضو کے دوران جو اذکار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احاد یہ بیں ان کے بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔

آج کی بات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جبتم وضوکرنے بیٹھوتو اس وفت ذرا دھیان اور توجہ کو اس طرف لگاد کہ جو کام بیں شروع کر رہا ہوں، اس سے مرف ظاہری اعضاء ہی کی صفائی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ انڈ تعالی میرے باطن کو بھی صاف کرنا جا ہے ہیں، لہذا بجھے بیکام سقت کے مطابق کرنا جا ہے، تاکہ مید دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانًا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ہرکائم سے پہلے دویسم اللہ کیوں؟

الْحَمُدُ لِلّهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ تَسْتَغَفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ لَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَرُورِ النَّهُ سِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ النَّهُ فَلاَ مُصِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلْهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلْهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا مِنْ لِللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا مِنْ لِللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُانُ مَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلِانَا مُحَمّداً وَنَبِيّنَا وَمَوْلِانَا مُحَمّداً وَمَدُلا مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ مَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاسْدَادًا الله وَاسْدَادًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرُّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (سورة القرة، آيت ١٨٦) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذٰلِكَ من الشاهدين والشاكرين والجمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشته چند جمعوں سے ادعیه ماثورہ کا ذکر چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلواعضاء کی ظاہری صفائی کا ہے اور دوسرا پہلو باطنی طہارت کا ہے، یعنی وضو سے صرف وضو کے اعضائی صاف نہیں ہوتے بلکہ وضو سے ایک باطنی طہارت ہمی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی وضو کرنے والے کے دل اور روح کے اندرایک نور پیدا کردیتے ہیں۔

وضو سے باطنی نور بھی مقصود ہے

ایک شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اگر وضو کے سارے کام کرے، مثلاً ہاتھ جو نے مرائے کام کرے، مثلاً ہاتھ جو نے مرکامسے کرے، مثلاً ہاتھ جو نے میں کرے، مند دھوئے، مرکامسے کرے، پاؤں بھی دھوئے، تو اس کے نتیج بیں صغائی تو حاصل ہو جائے گی،لیکن اس وضوکا نوراوراس کی ردحانی برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ لہذا مسلمان کو

جو بیتم دیا میا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے، اس کا مقصد محض ظاہری بدن کی صفائی نہیں ہے، بلکداس کا مقصد بیہ ہے کداس وضو کے ذریعداس کے باطن میں اور اس کی روح میں ایک نور اور بر کمت پیدا ہو اور اس کے باطن کی بھی صفائی ہو جائے۔

## وضو کی نبیت کریں

اس باطن کی مغائی کے لئے ضروری ہے کدانسان وضوکرنے سے پہلے نیت کرے، کیونکداگر کمی فض نے وضوکی نیت کے بغیر ہاتھ پاؤں وھولئے تو اگر چہ وضو مو جائے گا، لیکن چونکہ یہ نیت نہیں تھی کہ بیں اس کے ذر بعداللہ تعالی کے تھم کی تھیل کر رہا موں اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کی ا تباع کر رہا موں ، اس لئے باطنی انوار و برکات اس وضو کے ذر بعد حاصل نہیں موں مے۔ ہوں ، اس لئے باطنی انوار و برکات اس وضو کے ذر بعد حاصل نہیں موں مے۔ لہذا سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔

## وضوے بہلے دلیم اللہ پر طیس

دوسراتهم بددیا می کدوضوکرنے سے پہلے "بسم الله الرحمٰن الرحم، پڑھو،

ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث بیں حضور
اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص الله تعالیٰ کا تام لے کر وضو

کریے، یعنی بسم الله پڑھ کر وضو کری تو یہ وضواس کے جسم کے تمام اعضاء کی
طہارت کا سبب بن جائے گا، اور اگر کوئی شخص" بسم الله" پڑھے یغیر وضو کریگا تو
مرف وہی اعضاء صاف ہوں سے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے۔ اس

صدیت ہے معلوم ہوا کہ وضوکرنے سے پہلے ''بسم اللہ'' پڑھنے کو جوسنت قرار دیا گیا ہے، وہ اس لئے ہے تا کہ وضو سے پورا فائدہ حاصل ہوجائے۔ '''بسم اللہ'' ظاہری اور باطنی تورکا ذریعہ ہے

آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص وضو سے پہلے ''ہم اللہ'' پڑھ لے تو اس میں کوئی محنت خرج ہوتی ہے ، کوئی اس میں مشقت ہوتی ہے ، کوئی اس میں مشقت ہوتی ہے ، کوئیا اس میں وقت خرج ہوتا ہے ، کوئیا اس میں پیبہ خرج ہوتا ہے ، لیکن میہ جھوٹا ساعمل انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے ۔ بعض اوقات وحیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس فتم کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں ، اس لئے دضو شروع کرنے سے پہلے ''بہم اللہ'' پڑھنے کا اجتمام کرنا جائے۔

## وضو گنا ہوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب آدی دہم اللہ 'پڑھ کروضو کرتا ہے تو جس وقت وہ اپنا چرہ وھوتا ہے تو چیرے سے اس نے جو گناہ صغیرہ کے ہوتے ہیں، وہ سب چرہ وھونے سے وهل جاتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو ہمیں پینظر آرہا ہے کہ وضو کے ذریعہ چیرے کا گرو فیار اور میل کچیل وهل گیا اور چیرہ صاف سقرا ہوگیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آربی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں و کھے رہا ہوں کہ جب تم چیرہ وھوتے ہو تو تنہارے چیرے سے جاتے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ میں وطل

جاتے ہیں، اور جبتم ہاتھ وھوتے ہوتو تمہارے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے
ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جبتم سرکامس کرتے ہوتو اس کے ساتھ
تمہارے سرکے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم کانوں کامس کرتے ہوتو اس
کے ساتھ تمہارے گانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم پاؤں وھوتے
ہوتو جن گناہوں کی طرف تم پاؤں سے چل کر گئے، ہواللہ تعالی ان کو معاف
فرما دیتے ہیں، یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
انسان وضوکرکے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک وصاف ہوچکا ہوتا

#### صرف مناه صغیرہ معاف ہوتے ہیں

۔ کیکن اس حدیث میں جن محناہوں کی معانی کا ذکر ہے، وہ صغیرہ محناہ ہیں، کیکن کبیرہ محناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ای طرح جو محناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، مثلاً کسی بندہ کا حق پامال کیا ہوتو وہ اس بندے سے اپنا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ البند اللہ تعالی ہر وضو میں تمہارے مغیرہ محناہ معاف فرمارے ہیں، ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا:

إِنَّ تَجُتَنِبُوا كَبَآثِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُمْ مُدْ خَلاً كَرِيْماً ۞ (﴿ وَرَوْالنَّارُونَ اِسْتَالِكُمْ مُدْ خَلاً كَرِيْماً ۞ ایعنی اگرتم کبیرہ گنا ہوں سے بچتے رہو کے تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بیں، ان کا کفارہ ہم خود کرتے رہیں کے اور ایک باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں چھوٹے گنا ہوں کی معانی کا ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ:

إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّاتِ.

(سورة حووء آ يبت ١١١٣)

بیشک نیکیاں مچھوٹے محنا ہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔

مثلاً کوئی صغیرہ گناہ ہوگیا، اس کے بعد وضوکرلیا تو وہ گناہ معاف ہوگیا، اور نماز

کے لئے مبحد کی طرف چلے تو اب ہرایک قدم پر ایک صغیرہ گناہ معاف ہور ہا
ہے، نماز پڑھنے ہے صغیرہ گناہ معاف ہورہ ہیں۔ بہرحال! اللہ تعالی فرما
رہے ہیں کہ ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہیں گے، بشرطیکہ تم کبیرہ
مناہوں سے پر ہیز کرتے رہو۔

الله تعالى كا نام لے كراور الله تعالى كے تھم كى تقيل بيں اور نبى كريم صلى
الله عليه وسلم كى سقت كى اتباع بيس آ دمى جب وضوكر رہا ہے تو اس وضو ہے
صرف جسم كى ظاہرى صفائى ہى حاصل نہيں ہورہى بلكه اس وضو ہے اس كے
باطمن كى بھى صفائى ہورہى ہے، اس وضو ہے اس كے گناہ بھى معاف ہورہ
بیں اور اس كے دل بیں توربھى پیدا ہورہا ہے، اس لئے قرمایا كه "بسم الله
الرحمٰن الرجم" بردے كر وضوشروع كرو۔

#### ' فبسم اللّٰذ' كا فاكده

حدیث شریف میں 'وہم اللہ'' کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لَا يُبُدَأَ فِيْدِ بِبِسْمِ اللَّهِ كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لَا يُبُدَأُ فِيْدِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعُ۔

لیمنی دنیایا آخرت کا ہراہم کام آگر "بہم اللہ" ہے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور تاتعل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیست نہیں۔ اور آگر ای کام کو "بہم اللہ" پڑوہ کر کرو کے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما کیں کے اور اس میں وین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔

## "بم الله " روض من كيا حكمت بع؟

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ دہم اللہ 'پڑھ کرکام کرو تو وہ کام ادھورا ہے اور ناتص ہے ، حالا تکہ دنیا کا ایک کام ہم نے دہم اللہ 'کے بغیر کام کروتو وہ کام ادھورا ہے اور ناتص ہے ، حالا تکہ دنیا کا ایک کام ہم نے دہم اللہ 'کے بغیر کرلیا تو بظاہر دیکھنے ہیں بینظر آرہا ہے کہ وہ کام پورا ہوگیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کام ناتم اور ادھورا ہے۔ اور بعض جگہوں پر دہم اللہ 'کو اتن اہمیت دی کہ اگر وہ کام نرما معتبر ہی نہیں۔ مثلا آپ آگر وہ کام دہم اللہ 'نہیں۔ مثلا آپ نے ایک طال جانور ذرح کیا، لیکن ذرح کے وقت قصداً دہم اللہ 'نہیں پڑھی،

اب صرف عقل سے سوپنے والے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ''بہم اللہ' ند پڑھنے سے جانور پر کیا فرق پڑا؟ اگر''بہم اللہ' پڑھ کر ذرج کر ہے ، تب بھی رکیں کشتیں اور اگر''بہم اللہ' پڑھے بغیر ذرج کیا جب بھی رکیں کٹ گئیں اور خون اتنا ہی انکا ، اور شریعت نے جانور کو ذرج کرنے کا جو تھم دیا ہے ، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ خون اس کے جہم میں رہ کر گوشت میں فساد پیدا نہ کرے اور پھر وہ کوشت انسان کی صحت کے لئے معز نہ ہو۔ یہ مقصد تو بہم اللہ پڑھے بغیر ذرج کے سے کیا نقصان ہوا؟ کرنے ہے جانور کا کرنے اللہ کہ بھی جانور کال نہیں

لیکن ایسے جانور کے بارے میں قرآن کریم کا صری ارشاد ہے: وَلَا تَا كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهِسُق"۔

(سورة الانعام ، آيت ١٢١)

یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا حمیا ہو، اس کو ہرگز مت کھاؤ اور ایسے جانور کو کھانا فِسن ہے۔

لیمی ایسے جانور کو کھانا بھی ایسا ہی ممناہ ہے جیسے شراب پینا، خزر کھانا، زنا کرنا ممناہ ہیں۔ اب بظاہر تو ایسا جانور بالکل صاف ستقرا ہے، اس کی ساری رگیں کی ہوئی ہیں، خون نکلا ہوا ہے، صرف یہ کہ ذرج کے وقت زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کوئی مخص بیاعتراض کرے کہ''بہم اللہ''نہ پڑھنے کا اس جانور پر کیا اثر پڑھیا؟ اگر بہم اللہ پڑھ لیتے تو کیا اس''بہم اللہ'' کی آ واز اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی؟ یا بیر''بہم اللہ'' کوئی منتر ہے کہ اس کے پڑھنے ہے وہ حلال موجاتا؟

## ذ الح کے وقت وہم اللہ ' پڑھنے میں عظیم حقیقت

بات دراصل میہ ہے کہ اللہ جل شانہ ذریج کے وقت ''بہم اللہ'' یا صنے کا تحكم ديه كر ايك عظيم حقيقت كي طرف انسان كو توجه ولانا جا ہے ہيں۔ وه حقیقت سے کہ ذرابیاتو سوچو کہ جس جانور کوتم ذیح کر رہے ہو، بیابھی تو تمہاری طرح جاندار ہے، ہم نے اس کو بھی پیدا کیا اور تہمیں بھی پیدا کیا ہم بھی جاندار ہواور بیبھی جاندار ہے، اور چاندار ہونے کی حیثیت ہے جس طرح تم یہ جاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ بہنچے اور تمہیں کوئی زخمی نہ کرے، ای طرح جانور مھی میں جا ہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ندینے اور کوئی زخم ندلگائے۔ اور جس طرح تم يه جاہيے ہوكه تم زنده رجو جهيں موت ندآ ئے اور تهيں ہرونت موت ہے ڈرگگتا ہے، اس طرح جانور بھی جاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، ان کو موت نہ آئے اور ان کو بھی موت ہے ڈرگگتا ہے، یہ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان ڈالی ہے۔ اگر کو کی مخفس تمہارے مکلے پر چھری پھیر کر ذبح کر کے حمہیں کھانا جا ہے تو حمہیں کس قدر برا لکے کا اور اس کوتم اینے او پر کتناظلم سمجھو گے۔

## تم جانورکوموت کے گھاٹ کیوں اتارر ہے ہو؟

لہذاتم اپنے ذکے ہونے کو تو برا سیجھتے ہواور اپنی موت کو تو تم اتنا کروہ اور ناپہندیدہ سیجھتے ہواور ہماری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کے گلے پر روزانہ چھری پھیر کر اس کو ذریح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو، کہی تہیں بید خیال نہیں آتا کہ بیس اس مخلوق پر ظلم کر رہا ہوں، بیم مخلوق بھی تو جاندار ہے، لیکن بیس نے اپنے ذائے کی خاطر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کوموت کے گھاٹ اتا ر دیا۔ ذرا سوچو کہتم یہ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ذائے کے خاطر ایک مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ہے ہو؟ اپنے ذائے کے خاطر ایک مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ہے ہو؟

## بہ جانور تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں

اگراس عمل کا جواز ہوسکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جس پیدا کرنے والے نے اس جانور کو بھی پیدا کیا اور تہیں بھی پیدا کیا، ای پیدا کرنے والے نے یہ تقتیم کر دی کہ اگر چہ جانور بھی ہماری جاندار مخلوق ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک دوسری جاندار مخلوق کی خاطر پیدا کیا ہے، یعنی یہ جانور برکرا، دنبہ گائے، اونٹ، یہ سب اللہ تعالی نے انسان کے لئے بیدا فرمائے بیں، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچا کیں، اس وجہ بیں، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچا کیں، اس وجہ کے آخرانداس کے گئے پر چھری پھیر کر اس کو کھاتے ہواور دنیا میں اس کو کوئی ظلم نہیں ہمتا۔ فر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرما دیا:

#### هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَافِي الْآرُضِ جَمِيُعًا۔ (سِرة الِترة، آيت ٢٩)

لین زمین میں جو کچھ ہے، اے انسان! ہم نے تیرے لئے پیدا کیا ہے، البذا جانور کو ذرج کرکے کھانا تمہارے لئے طلال اور جائز ہے۔

لیکن جس وقت تم ذکے کاعمل کرو، اس وقت اس حقیقت کا اعتراف کرو
کہ جانور کو ذکے کرنا اصولاً میرے لئے ظلم تھا، لیکن میرے لئے میرے خالق
نے اس ظلم کو جائز کر دیا اور میرے نفع کی خاطر میرے مالک نے اس کو میرے
لئے حلال کر دیا۔ اس لئے جب تک تم یہ اعتراف نہیں کرو مے کہ اس جانور کو
میرے خالق نے میرے لئے حلال کیا ہے ور نہ یہ میرے لئے حلال نہیں تھا،
اس وقت تک وہ جانور تمہارے لئے حلال کیا۔

## ' دہم اللہ'' ایک اقرار ہے

لہذا جس وقت تم "بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بڑھ کریا" بہم اللہ اللہ اکبر کہ کہ کر جانورکو ذرئے کررہے ہوتو یہ کوئی منتر بیں ہے جے زبان سے بڑھ رہے ہو، بلکہ اس کے ذریعہ تم اس حقیقت کا اعتراف کررہے ہوکہ بیں یہ جانوراس اللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئے کررہا ہوں جس نے اس مخلوق کو میرے لئے بیدا کیا اور میرے لئے جارال کردیا۔ اور ساتھ میں جب تم نے "بم اللہ اللہ اکبر" پڑھا کو تم نے اس کے حلال کردیا۔ اور ساتھ میں جب تم نے "بم اللہ اللہ اکبر" پڑھا کو تم نے اس کے ذریعہ اس بات کا اقرار کرلیا کہ اللہ بی سب بڑا ہے، اور چونکہ دو سب سے بڑا ہے، اس لئے دی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ دہ یہ فیصلہ جونکہ دو سب سے بڑا ہے، اس لئے دی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ دہ یہ فیصلہ

کرے کہ کوئی تلون کی کام کے لئے پیدا کی گئی ہے، اب اس اعتراف کے بعد جبتم جانور کے گئے پر چھری پھیرو سے تو دہ جانور تہارے لئے طال ہو جانور کے گئے پر چھری پھیرو سے تو دہ جانور تہارے لئے طال ہو جانے گا، لیکن اگرتم نے فغلت کی حالت بھی افلہ تعالی کی اس نعت کا اعتراف کئے بغیراس کے گئے پر چھری پھیروی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس جانور کے طال ہونے کی شرط پوری نہیں کی، لبذا وہ جانور تہارے لئے حرام ہے۔ ایسا جانور اس جانور کی طرح ہے جو اپنی موت مرگیا ہو، دونوں بیس کوئی فرق نہیں، حالا نکہ اس جانور کا خون بہہ گیا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے فرق نہیں، حالا نکہ اس جانور کا خون بہہ گیا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں رپورٹ دیدیں کے کہ جی اعتبار ہے اس جانور کا کھانا صحت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم بیفتو کی دے رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا تام نہیں لیا ہے۔ ''بہم اللہ'' پڑھنے سے طلال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا تام نہیں لیا ہے۔ ''بہم اللہ'' پڑھنے سے ایک تو یہ اعتراف ہور ہا ہے۔

## ' <sup>وبس</sup>م الله'' كي ايك اور حقيقت

دوسرے ''بہم اللہ'' ہے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ،

وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس جانور کو تمہارے لئے پیدا کیا ، اس لئے تمہارے لئے

اس کا کھانا حلال ہے ، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر وہ کوان سے سرفاب کے پر

یں جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے یہ ساری مخلوق تمہاری تشکین کے لئے پیدا
فرما دی ہے ، حالا نکہ تم درخت کے بتوں پر بھی گزارہ کر سکتے تھے ، اور ان بتول
کے ذرایعہ بھی تمہاری بھوک مٹ جاتی ، سبز یوں سے بھی تمہاری بھوک مث

جاتی، زمین سے اُسکے والی چیزوں سے بھی مث جاتی، لیکن صرف تمہارا ذاکفتہ بہتر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تہارے لئے اتی بڑی مخلوق پیدا کر دی اور تہمیں اس کی اجازت ویدی کہتم اس کوموت کے کھاف اتارتے رہواور اس کے ذریعے اپنے لئے لذت کا سامان فراہم کرتے رہو۔

## جان بھی لے لواور نواب بھی لوٹو

سمی نے بحرے کی زبان میں ایک خوبصورت نظم کہی تھی کہ یہ جانور جس کو انسان کا شا بھی ہے اور اس کی قربانی بھی کرتا ہے، کو یا کہ جانور کو کا شا بھی ہے اور الٹا ثو اب بھی لیتا ہے۔

> وہی ذرئے بھی کرے ہے وی لے ثواب الٹا

لہذا جانوروں کو کا م بھی رہا ہے ، تواب بھی حاصل کررہا ہے اور اپنی لذہ توں کی تسکین بھی کررہا ہے اور اپنی لذہ توں کی تسکین بھی کررہا ہے۔ اس پر کسی نے بحرے کی زبان میں نظم کہی تھی کہ بحرا اپنی زبان حال ہے یوں کہتا ہے ۔

نسلوں کو نگل لیا ہے تو نے پر پھر بھی نہیں تیری اشتہاء کم

اگر حساب لگا کر دیکھوکہ ایک انسان پیدائش سے لے کر مرتے وم تک کتنے

مرے اور کتنی گائیں کھالیتا ہے ، کتنی نسلیں اس نے اپنے طلق سے اتاری ہوں می ، لیکن پھر بھی اس کی بھوک کم نہیں ہوتی۔

## انسان ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے

بہرحال! اللہ تعالی نے تہیں ان سارے جانوروں پر یہ فوقیت عطاکر دی کہ تم اپنی لذت کی خاطر اِن کو موت کے گھاٹ اتارتے رہو، تو آخر تہارے تہارے اندراییا کونیا سرخاب کا پرلگا ہوا ہے جس کی وجہ ہے جانور تہارے لئے طلال کر دیے گئے؟ اس کے برعکس تھم کیوں نہیں ہوا کہ گائے جمینوں ہے کہا جاتا کہ وہ انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جا تیں، کیونکہ وہ تہارے مقابلے میں زیادہ طاقت در ہیں اگر گائے کا مقابلہ کسی بوے ہے بوے صحت مند طاقتور انسان سے کیا جائے تو بھی گائے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت ورثابت موگی، لیکن اس کے باوجود طاقت ور سے کہا جارہا ہے کہ تو اس کرور انسان کی خاطر تربان ہوجا، اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر نشیلت اور فوقیت عطاکی گئی؟

اس فوقیت کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ در حقیقت انسان کو کسی اور یو ہے کہ در حقیقت انسان کو کسی اور یو بردا مقصد قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان فرما دیا:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. (سِرة الذَّرِيْتِ، آيت ٥٦) الینی میں نے انبان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ لہذا اگر یہ انبان عبادت کرتا ہے، پھر تو یہ بیٹک اس بات کا مستق ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے کام لے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور ان سے لذت حاصل کرے۔ لیکن اگر انبان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا میا ہے، اس مقصد کو بجا نہیں لاتا تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ اللہ تعالی کی دوسری مخلوق کے مجلے برجھری پھیرے اور اس کو اپنی لذت کے لئے استعال کرے۔ وراس کو اپنی لذت کے لئے استعال کرے۔ وربیم اللہ من کے وربیم اللہ من کے وربیعہ دو تھیں تھیں کا اعتراف

لہذا جب انسان جانور کو ذرئے کرتے وقت ''بہم اللہ' پڑھ رہا ہے تو اس کے ذریعہ وہ دو تھیں کا اعتراف کر رہا ہے ، ایک تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے ، ایک تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کر دہا ، کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بی ہے جس نے میرے لئے اس جانور کو حلال کر دیا ، ورنہ جھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے جیسے جاندار کو ذرئے کر کے کھاؤں ، اس لئے میں پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتا ہوں۔ دراس کی حکمت اور اس کی قدرت کا مدراف کرتا ہوں۔

دوسرے وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے
لئے یہ جانور جوطال کیا ہے، یہ ویسے ہی طال نہیں کر دیا، بلکہ اس لئے طال
کیا ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے اور مجھے اس مقصد کو بورا کرنا
جائے۔ ابدا "دبسم اللہ اللہ اکبر" کہ کر ذرئے کرنے والا ان ووقعیقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ذرئے کررہا ہے۔ اگرانیان ان دوقعیقتوں کو سجھے لے اور

#### ان کو یادر کھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے۔

بہرحال! جانور پر "بہم اللہ اللہ اکر" پڑھنے کا بدفلہ ہے جو میں نے استعمل سے عرض کیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے" جانور" کی ایک مثال عرض کی، ورند دنیا کے ہرکام کے بارے میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کرشروع کرواور جو کام اللہ کا نام لئے بغیر شروع کیا جائے گا، وہ ادھورا اور ناقص ہوگا، ای طرح وضو کو بھی "بہم اللہ" پڑھ کرشروع کرو۔ اللہ تعالی اپنے فعل و کرم ہے ہمیں ان حقائق کو بھینے اور ان پھل کرنے کی تو نیتی عطافر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْطَلَمِيْنَ





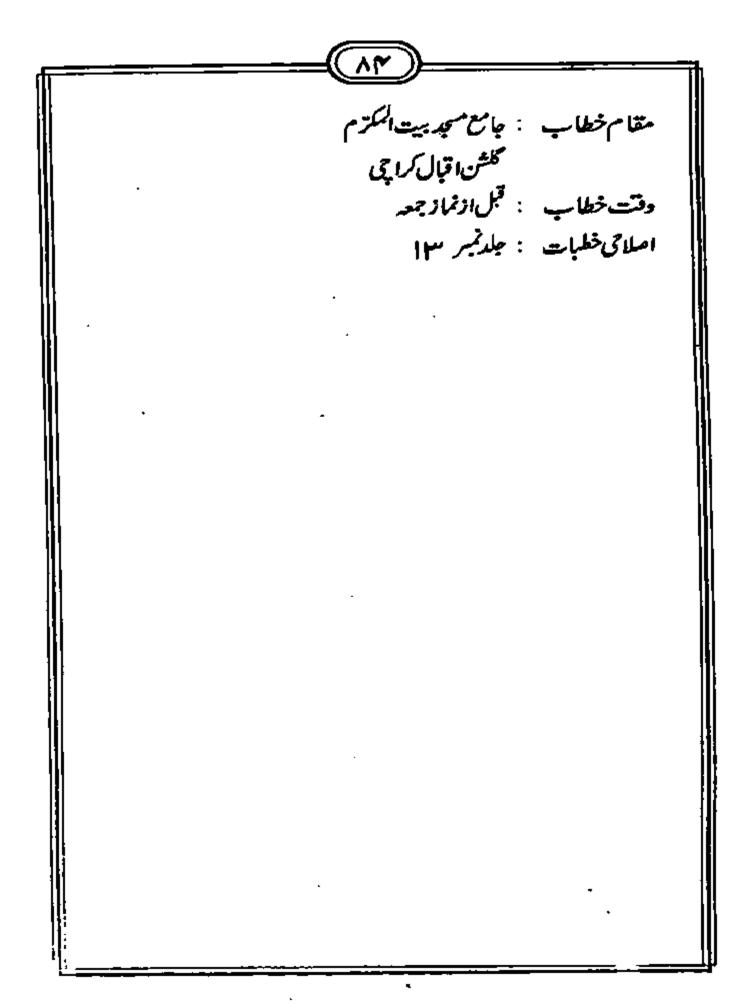

۸۵)

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

دونسم الله

كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت

#### تمهيد

بررگانِ محرّم و برادران عزیز! پیچنے جمعہ کو دمیم الله الرحمٰ الرحیم " سے بارے میں کی گریم صلی الله بارے میں کی گریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرکوئی اہم کام جو الله تعالی کے نام سے شروع نہ کیا جائے ، وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ اس صدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہرمسلمان کو بیت تنقین فرمائی کہ اپنی زندگی کا ہراہم کام الله کے نام سے شروع کرے۔

## ہرکام سے پہلے دبسم اللہ

" الله الرحم الله الرحم" ايك ايدا كلمه ب جوجمين بركام سے پہلے پر صف كا تكم ديا گيا، منح كو بستر سے بيدار ہوتے وقت، شل خانے ميں جاتے وقت، شل خانے سے بيلے، وقت، شل خانے سے بيلے، وقت، شل خانے سے بيلے، باتی پہلے، باتی پہلے، باتی ہے ہے بیلے، بازار میں جانے سے بیلے، مسجد میں داخل ہونے سے بیلے، مسجد سے باہر نگلتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے وقت، کیڑے بینتے وقت، سواری سے اللہ الرحمٰن الله الرحمٰن كا كلمہ ہم سے كہلوا يا جارہا ہے۔

ہر کام کے پیچھے نظام ربوبیت

جیما کہ پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ریکوئی منترنہیں ہے جوہم ہے پڑھوایا

جارہا ہو، بلکہ اس کے پیچے ایک عظیم القّان فلفہ ہے اور ایک عظیم القّان حقیقت کی طرف اس کے ذریعہ متوجہ کیا جارہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کی تو فیق کے بغیر ممکن نہیں، دیکھنے میں چاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا میں جاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا میں میت تعور انسان مجری نظر سے دیکھے تو اس کو اپنی کوشش اور محنت کا ممل دخل اس میں بہت تعور انظر آ ہے گا اور اس کے پیچے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا عظیم النّان نظام رہو ہیت کام کرتا نظر آ ہے گا۔

## ایک گلاس پانی پرنظام ربوبیت کارفرما ہے

مثال کے طور پردیکھے! ہمیں بیتھ دیا جمیا ہے کہ جب پانی ہوتو پانی
پینے سے پہلے دہم اللہ الرحمٰ الرحیم' پڑھو۔ دیکھنے ہیں تو بینظر آتا ہے کہ پانی
بینا معمولی بات ہے، گھر میں پانی مہیا کرنے کے لئے ہم نے پائپ لائن لے
رکھی ہے اور پانی کو شنڈا کرنے کے لئے کولر اور فرح موجود ہے، چنانچہ آپ
نے فرح سے شنڈا پانی تکالا اور گلاس میں بجرا اور پی لیا۔ اب بظاہر بینظر آرہا
ہے کہ اس شنڈے پانی کا حصول ہماری اپنی محنت اور کوشش اور بیبہ خرج
کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن بی خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ بیدایک گلاس شنڈ ا
پانی جوہم نے ایک لیح میں صلق سے بیچا تارلیا، اس پانی کو ہمارے صلق تک
بہنچانے کے لئے اللہ جمل شانہ کی نظام رہو بیت کاعظیم کارخانہ کس طرح کام کر

## زندگ پانی پرموقوف ہے

و کیھے! پانی الی چیز ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دارو مدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَعَلْناً مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْعٌ حَيّ \_ (سورة الانبياء، آيت، ٣٠)

یعنی ہم نے ہر جا ندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ لہذا پانی صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ ہر جا ندار کا اصل مبدأ بھی ہے اور اس کی زندگی کا دارو مدار بھی اس ہے، اس لئے اللہ جل شاند نے اس کا نتاہ میں پانی اتن وافر مقدار میں پیدا فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر آیا ہے تھا کہ تھی ہے تو دو تہائی سمندر کی شکل میں پانی ہے، اور اس سمندر میں بھی بے شار مخلوقات کا جہان آباد ہے جو ہر روز پیدا ہور ہے ہیں اور مررہ ہیں، اگر سمندر کا بیہ پانی بیٹھا ہوتا تو جو جانور اس پانی میں مرکر سرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل جلالہ کی محکست بالغہ نے اس پانی کو کھارا اور تمکین بلکہ کر وا بنایا، تا کہ اس کے اللہ کی محکست بالغہ نے اس پانی کو کھارا اور تمکین بلکہ کر وا بنایا، تا کہ اس کے ملکین اجزاء اس پانی کو خواب ہونے اور سرٹر نے سے محفوظ رکھیں۔

## پانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟

پھر بہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ بید فرما دیتے کہ ہم نے تہارے لئے سمتدری شکل میں پانی بیدا کر دیا ہے اور اس کو خراب ہونے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے اندر نمکیات بھی بیدا کر دی ہیں، اب تم جانو تنہارا کام جانے ، جہیں اگر پانی کی ضرورت ہوتو جا کر سمندر سے پانی بھرواور

اس کو میٹھا کرداور بیوادراس کواپنے استعال میں لاؤ۔ اگر بیتھم دیدیا جاتا تو

کیا کسی انسان کے بس میں تھا کہ دہ سمندر سے پانی نے کرآئے ادراس سے

ابنی منروریات پوری کرے؟ چلیں! اگر سمندر سے پانی لے بھی آئے تو پھر
اس کو پیٹھا کیے کرے؟

# بانی کو میشها کرنے اورسپلائی کرنے کا خدائی نظام

سعودی عرب بی سمندر کے پانی کو بیٹھا کرنے کے لئے ایک زیردست پلانٹ کروڑول اور اربول روپ کے خرج سے نصب کیا گیا ہے،
اس کی وجہ سے جگہ جگہ بیا علان لگایا گیا ہے کہ اس پانی کو بیٹھا کرنے کے لئے بہت بڑی رقم خرج ہوئی ہے، اس لئے اس کو اختیاط سے استعال کیا جائے۔
لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کی خاطر سمندر کا پانی بیٹھا کرنے کے لئے بینظام بنایا کہ سمندر سے ''مون سون' کے باول اٹھائے اور اس باول میں ایسا خود کار بنایا کہ سمندر سے ''مون سون' کے باول اٹھائے اور اس باول میں ایسا خود کار کی شکل بین اور اٹھا ہے تو اس کی کڑواہث دور ہو جائی ہے اور وہ پانی بیٹھا کی شکل میں اور اٹھتا ہے تو اس کی کڑواہث دور ہو جائی ہے اور وہ پانی بیٹھا کی شکل میں اور اٹھتا ہے تو اس کی کڑواہث دور ہو جائی ہے اور وہ پانی بیٹھا کی سے اور کی ہو مال کرناممن شہیں ہے، ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے باولوں کی شکل میں مفت'' کارگو سروس' مہیا فرما دی۔
نے باولوں کی شکل میں مفت'' کارگو سروس' مہیا فرما دی۔
باول مفت کارگو سروس مہیا کر نے جیں

پیچلے ونوں میں ناروے ممیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ بہاں کا

پانی بہت اچھا اورصحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہذا بہت سے ممالک یہ جہازوں سے امپورٹ کرتے ہیں، چنانچہ دہ پانی بوے بوے کنشز میں پانی کے جہازوں کے ذریعہ دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، اس کے نتیج میں ایک لیٹر پانی پر ایک ڈالر خرچ آتا ہے جو ہمارے حساب ہے/۱۲ روپے بغتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے، اس میں مسلمان اور کافری مجمی قیر نہیں، بادلوں ک شکل میں بیکار گوسروس مفت مہیا کردی ہے، یہ یادل سمندر سے پانی بادلوں ک شکل میں بیکار گوسروس مفت مہیا کردی ہے، یہ یادل سمندر سے پانی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسانیس ہے جو اس "کارگو مروئ" سے فیض یاب نہ ہوتا ہو، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، پانی برساتے میں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے میں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے میں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے

# یانی کی ذخیرہ اندوزی ہارے بس میں نہیں

جب باداوں کے ذریعہ ہمارے گھرتک پانی پہنچا دیا تو اب آگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم نے تو تمہارے گھرتک پانی پہنچا دیا ، اب تم خود ذخیرہ کرکے سال محرکا پانی جع کولو اور حوض اور فنکیاں بناکر اس کے اندر محفوظ رکھو، کیا انسان کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ بارش کے موقع پر سال بھر کے لئے پانی کا ذخیرہ کر لیتا؟ کیا انسان کے پاس ایسا اسٹورت فظام ہے کہ سال بھرکا پانی اس کے اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں سے پانی لے لے کر استعال کیا اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں سے پانی لے لے کر استعال کیا کرے۔ اللہ تعالی جانے تھے کہ اس کمڑور اور ضعیف انسان کے بس میں ہے ہی ہواور ہیں ہے ، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بارش کو جمتناتم جمع کر کے ہواور

استعال كريكة موكراو، باقى سارے سال كے لئے ذخيره كرنے كى ذمه دارى المجى بم بى ليتے بيں۔

## يه برفاني بہاڑ كولڈاسٹورى بيں

چتانچه ان بادلول کا پانی پہاڑول پر برسایا اور ان پہاڑول کو اس پانی کے لئے "کولڈ اسٹورتئ" بنا دیا اور ان پہاڑول پر وہ پانی برف کی شکل میں محفوظ کردیا اور اتنی بلندی پر اس پانی کومحفوظ کردیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پانی کوخفوظ کردیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پانی کوخراب کرنے دہاں تک نہ پہنچ سکے اور اسٹے ٹمپر پچر پر رکھا کہ وہاں سے پلیل کوخوشما نظارہ مہتا وہاں سے پلیل بھی نہ سکے۔ یہ بلند پہاڑ ایک طرف انسان کوخوشما نظارہ مہتا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسان کے لئے زندگی بھر کے لئے پانی کے ذخیرہ کومحفوظ کر رہے ہیں۔

## دریاؤں اور تدیوں کے ذریعہ پائی کی فراہمی

اگراس مرحلے پر انسان سے بیہ دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لئے پہاڑوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کردیا ہے، اب جس کوضرورت ہو وہاں سے جاکر لئے آیا کرے۔ کیا انسان کے لئے بیمکن تھا کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو پھلاکر اس پانی کو اپنی ضرورت میں استعال کرے؟ بیہ بھی انسان کے بس میں نہیں تھا، اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بید ذمہ داری بھی ہم ہی پوری کر لیتے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالی نے سورج کو تھم دیا کہ تم اپنی کرنیں اس برف پر ڈالو ادر اس برف کو پھلاؤ، اور پھر اس پانی کے لئے دریاؤں اور

ندیوں کی شکل میں راستے بھی اللہ پاک نے بنا دیے، چنا نچہ دہ برف پانی کی شکل میں پہاڑوں سے یچے اتر تا ہے اور در باؤں اور ندیوں کی شکل میں بہتا ہوا پوری دنیا کے اندرسیلائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ میں پانی کی سوئیں اور رکیں اس طرح بچھا دیں جس طرح پائپ لائیں بچھائی جھائی جاتی ہیں، ابتم دنیا کے جس خطے میں جاہوز مین کھودواور بانی برآ مدکرلو۔ بی پانی ہم نے پہنچایا ہے۔

بس انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ جو پائی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے
اٹھاکر پہاڑوں پر برسایا اور پھر پہاڑوں سے پھلاکر زمین کے ایک ایک
سوشے میں پہنچایا ہے، اس پائی کو قراس محنت کر کے اپنے گھر تک لے آئے۔
لہذا جو پائی تم اپنے طلق سے اتار رہے ہو، اگر غور کر و تو بی نظر آئے گا کہ اس
تصور ہے سے پائی پر کا تنات کی ساری طاقتیں صرف ہوئی ہیں، تب جاکر بی
پائی تمہارے منہ تک پہنچا۔ اس لئے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پائی پینے وقت اللہ
تعالیٰ کا نام لو اور "دبسم اللہ الرحلٰ الرحم،" پڑھو، اس کے ذریعہ انسان کو اس
حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے طلق تک اس پائی کا پہنچنا
تمہارے زور باز، کا کرشمہ تہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس
کے ذریعہ انسان اس پائی کی ضرورت ہے۔
کے ذریعہ انسان اس پائی کی ضرورت ہے۔

پر ہم نے گلاس میں پانی مجرا اور اس کوطل سے بیچے اتارلیا، اب

آگے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پانی کہاں جا رہا ہے اور جسم کے کس صفے کو کیا فائدہ پنچا رہا ہے؟ اس عرب انسان کو اس کے بارے میں پکھ پہتر نہیں، بس وہ تو اتنا جا نتا ہے کہ بچھ پیاس کلی تھی، پانی بیا وہ پیاس بچھ گئ، اس کو بیہ معلوم نہیں کہ وہ پیاس کیوں گئی تھی؟ اور پیاس کلنے کے بعد جب پانی بیا تو اس پانی کا انجام کیا ہوا؟ اس کو پچھ نہیں معلوم۔ ارے جہیں پیاس اس لئے گئی تھی کہ تہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو پانی کی ضرورت تھی، صرف منہ کو اور طلق کو بی ضرورت تھی، مرف منہ کو اور طلق کو بی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جسم کے تمام اعتماء کو پانی کی ضرورت تھی، اگر جسم میں پانی نہ ہوتو انسان کی موت واقع ہو جائے، ذراکس کو دست لگ جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں جسم کے اعدر پانی کی کی ہوجاتی ہے تو اس وقت کر وری کی وجہ سے انسان کے لئے چان بھرنا مشکل ہوجاتا ہے۔

## ضرورت سے زائد پانی نقصان دہ ہے

البذا ایک طرف تو انسان کے جم کے ہر ہرعضوکو پانی کی ضرورت ہے،
اس لئے انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پیٹا ہے اور ووسری طرف بیہ بھی
ضروری ہے کہ وہ پانی جسم کے اندر ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر
ضرورت سے زیاوہ پانی جسم کے اندر جمع ہو جائے تو جسم پرورم آ جا تا ہے اور
سوح جا تا ہے، یا یہ پانی اگر جسم کے اندر کسی ایسی جگہ پر دک جائے جہاں رکنا
نمیس چاہئے تو اس کے نتیج میں بیاریاں بیدا ہو جاتی ہیں، مثلا اگر وہ پانی
میسیمووں میں دک جائے تو انسان کوئی بی ہو جاتی ہیں، مثلا اگر وہ پانی
میسیمووں میں دک جائے تو انسان کوئی بی ہو جاتی ہے، پسلیوں میں پانی رک

جائے تو دمہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے آگر ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہوجائے تو وہ ہمی انسان کے لئے خطرہ ہے، اور آگر پانی کم ہوجائے یا ختم ہوجائے تو بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، انسان کے جسم کے اندر پانی آیک خاص صد تک رہنا ضروری ہے۔

## جسم میں خو د کارمیٹر نصب ہے

پانی کی وہ صدکیا ہے؟ ایک انسان جوان پڑھ ہے، جس کو ایک حرف
پڑھنا نہیں آتا، وہ کیے بہنچانے کہ کتا پانی میرے جم میں ہونا چاہے اور کتا
نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ہرا نسان کے جسم میں ایک خود کار میٹر
نصب کر دیا ہے۔ جس وقت انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو
پیاس لگ جاتی ہے۔ پیاس کیوں لگ ربی ہے؟ اس وجہ ہے نہیں لگ ربی ہے
کہ طلق خشک ہے اور ہونٹ خشک ہیں، بلکہ اس وجہ سے لگ ربی ہے کہ
تہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو اس ضرورت کا احساس ولانے
میرورجان ہے کہ بچھے پیاس کو پیدا کر دیا، ایک بچہ جو بچونیس جانا، لیکن سے
صرورجان ہے کہ بچھے پیاس لگ ربی ہے، اس کو بجھانا چاہئے۔

# جسم کے اندر پانی کیا کام کررہاہے؟

پھرجم کے اندر کنٹنے کے بعد وہ پائی جم کے اندر کی پائپ لائن کے ذریعدان تمام مقامات کے بھی رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جو پائی ضرورت ہے درید باہر ضرورت سے دائد ہے، وہ جم کی صفائی کرنے کے بعد پیٹاب کے ذریعہ باہر

آ جاتا ہے، تا کہ وہ گندا پانی جسم کے اندر باتی ندر ہے۔

ہم اور آپ ایک لعدے اندر پانی فی لیتے ہیں اور بینیں سوچتے کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا اور کس طرح ہمارے مند تک پہنچا اور ندید سوچا کہ اندر جانے کے بعداس کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کون اس پانی کی محرانی کر رہا ہے؟ لہذا ''بهم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کا کلمہ ورحقیقت ہمیں ان سارے حقائق کی طرف متوجہ کررہا ہے۔

#### مارون رشيد كاايك واقعه

ہارون رشیدایک مرتبہ اپنے دریار پس بیٹے ہوئے تھے، پینے کے لئے

ہانی منکوایا، قریب بی مجذوب مغت بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹے

ہوئے تھے، جب ہارون رشید پانی پینے گئے تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا

کہ امیر الموشین! ذرا آیک منٹ کے لئے رک جا کیں، وہ رک محے اور پوچھا

کہ امیر الموشین! ذرا آیک منٹ کے لئے رک جا کیں، وہ رک محے اور پوچھا

کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر الموشین! بیں آپ سے آیک سوال کرنا

چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کواس وقت بیاس لگ رہی ہے اور پانی کا گلاس آپ

کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا کیں کہ اگر آپ کوالی ہی بیاس لگ رہی ہواور آپ

کی صورت ہی موں اور وہاں پانی موجود نہ ہواور بیاس شدت کی لگ

رہی ہو، تو آپ آیک گلاس پانی حاصل کرنے کے لئے کئی دولت خرج کرویں

گری ہارون رشید نے جواب دیا کہ آگر شدید بیاس کے عالم بیں پانی نہ سطے تو چونکہ پانی نہ سطے کی صورت میں موت ہے، تو اپنی جان بچانے کے لئے

میرے پاس جتنی دولت ہوگی ،خرج کردوں گاتا کہ جان نیج جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت بہلول مجدوب نے فرمایا کہ اب آپ "بسم اللہ" پڑھ کر یانی بی لیجئے۔

# بوری سلطنت کی قبت ایک گلاس بانی سے بھی کم ہے

جب بادشاہ یانی لی نیکے تو حضرت بہلول مجدوب نے فرمایا کہ امیراکمؤمنین! میں ایک سوال اور کرنا جا ہتا ہوں ۔انہوں نے یو چھا کہ کیا سوال ہے؟ پہلول مجذوب منے فرمایا كدسوال بديے كديد ياتى جو آب نے ابھى بيا ہ، اگرید یانی آب کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہرند نظے اور پیشاب بند ہو جائے، اب مثانے کے اندر پیشاب مجرا ہوا ہے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو باہر تکالنے کے لئے کتنی دولت خرج کرویں سے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر پیٹاب نہ آئے بلکہ پیٹاب آنا ہند ہو جائے اور مثانہ پیشاب سے بھر جائے تو بیصورت بھی نا قابل برداشت ہے، اس لئے ا كركو كى تخص اس كے علاج كے لئے جنتني دواست مائلے گا ، ميں اس كو دے ووں ا کا جتی کہ اگر کوئی شخص بوری سلطنت بھی مائے گا تو میں دے دوں گا۔ بہلول اُ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! اس کے ذریعہ میں میرحقیقت بتانا حیابتا تھا کہ آپ کی بوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس یانی پینے اور اس کو باہر نکا لئے کے برابر میمی نہیں ہے ، نیکن اللہ تعالی نے آپ کوسارا نظام مفت میں وے رکھا ہے ، مقت میں یائی مل رہا ہے اور مقت میں خارج ہور ہا ہے، اس کے خارج کرنے کے لئے کوئی قیمت اور کوئی پر بیٹائی اٹھائی تہیں پرتی۔

## '' بہم اللہ'' کے ذریجہ میاعتراف کرنا ہے

ببرمال! الله جل شاند نے ہرانسان کو بینظام مفت میں دے رکھا ہے، کیونکہاس نے نہ کوئی چیبہ خرج کیا اور نہ ہی محنت اٹھائی۔اس لئے یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یانی ہینے ہے پہلے''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھو، اس کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بیسب اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبیت کا کرشمہ ہے اور اس کے ذریعہ یہ اعتراف بھی ہور ہاہے کہ یا اللہ! ہارے بس میں میہ نہیں تھا کہ ہم یہ یانی لی سکتے ، آگر آ ب کا بنایا ہوا یہ کارخاندر ہو بیت ند ہوتا تو ہم تک بدیانی کیسے پہنچا، آپ نے محض اینے قطل و کرم سے ہم تک بدیانی پہنچایا، اور جب بدیاتی آب نے بی پہنچایا ہے تو اے اللہ! ہم آب بی سے بد ورخواست اور وعا کرتے ہیں کہ جو یانی ہم بی رہے ہیں، یہ یائی جسم کے اندر جانے کے بعد خیر کا سبب بنے اور کوئی فساد نہ پھیلائے ، کیونکہ اگر اس یانی میں بہار باں اور خرابیاں ہوں گی تو میہ یانی جسم میں فساد مجائے گاء اس طرح اگرجسم ك اندر كے نظام بيس خرابي پيدا جو جائے ، مثلاً جكر اپنا كام كرنا چيوژ وے تو وہ یانی جسم کے اندر تو جائے گالیکن اس یانی کوصاف کرنے کا اور کندگی کو باہر مینے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس کے ہم یانی سے وقت دعا کرتے ہیں کہاےاللہ! اس یانی کا انجام بھی بخیرفر ما دے۔

انسانی مردے کی قیمت

كراچى ميں مردے كے ايك اليشليث بي، ان سے ايك مرتب

میرے بعائی مساحب نے ہو جھا کہ آپ انسائی کردہ ایک انسان کے جسم سے نکال کردوسرے انسان کے جسم میں خفل کردیتے ہیں الیکن اب تو سائنس نے بڑی ترقی کرلی ہے تو کوئی مصنوی محردہ کیوں نہیں بنالیا جاتا، تا کہ دوسرے انسان کے گردے رکو استعال کرنے کی ضرورت ہی چیش نہ آئے؟ وہ ہس کر جواب دینے لکے کہ اول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مصنومی کردہ بنانا بردا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے مردے کے اندر جو چھلتی لگائی ہے، وہ اتنی کعلیف اور باریک ہے کہ ابھی کوئی الیمی مشین ایجادنہیں ہوئی جواتی لطیف چھکنی بناسکے، اگر بالفرض الیی مشین ایجاد بھی کرلی جائے جوالی چھکنی بناسکے تو اس کے تیاری پر اربوں رویے خرچ ہوں گے، اور اگر اربوں رویے خرچ کر کے الیں چھلنی بنا بھی لی جائے تب بھی حمردے کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کو بنانا ہاری قدرت سے باہر ہے، وہ سے کم حردے کے اعر اللہ تعالی نے ایک د ماغ بنایا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آ دمی کے جسم میں کتنا یائی رکھنا جا ہے اور کتا یانی باہر کھیکنا جائے۔ ہرانسان کا مردہ اس انسان کے حالات کے مطابق، اس کی جسامت کے مطابق اور اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا یائی اس کے جسم میں رہنا جا ہے اور کتنا یائی باہر کھینکنا جا ہے ، اور اس کا یہ فیملہ سوفیصد درست ہوتا ہے، اس کے بتیج میں وہ اتنا یائی جسم میں روکتا ہے جینے یانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد یانی کو پیٹاب كى شكل ميل باہر كھينك دينا ہے۔ للذا اكر ہم اربول رويد خرج كرے ربركا معنوی مروه بنابھی کیں، تب بھی ہم اس میں و ماغ نہیں بناکھتے جو اللہ تعالیٰ

## نے ہرانسان کے گردے میں پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے اندرکارخاندر ہوبیت

قرآ ن كريم بارباراس لحرف توجدولا رباسي كد: وَ فِي أَنْفُسِكُمْ اَفَكَلا تُبُصِرُونَ (سورة الذاريات، آيت ۲۱)

تم ابنی جانوں میں غور کیا کرو کہتمہارے جسم میں جاری قدرت کاملہ اور حکمت بالغه کا کیا کارخانه کام کررہا ہے، اس برجھی مجمی غور کیا کرو۔ اور اس گردے کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کب تک بیگردہ کام کرے اور کب بیاکام کرنا بند کر دے۔ لبذا ''بسم الله الرحمٰن الرحیم'' کا یہ پیغام ہے کہ ایک طرف یہ یاد کرو کہ یہ یانی تمہارے یاس کیے پہنچا اور دوسری طرف یہ خیال کرو کہ میہ یانی تمہارے جسم کے اندر جا کر فساد نہ پھیلائے بلکہ بیہ یانی صحت اور برکت کا سبب ہے ، اور اس بھم اللہ کے پڑھنے میں ایک طرف اللہ تعاتی کی قدرت کالمه اور حکمت بالغه کا اعتراف ہے اور دوسری طرف بید دعا اور درخواست ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست کر رہے میں کہ یا اللہ! ہم یہ یانی بی تو رہے ہیں لیکن یا اللہ! یہ یانی اعربا کر کہیں فساد کا سبب نہ بن جائے، ہلکہ یہ یانی صحت اور صلاح وفلاح کا سبب ہے۔ یانی پینے ے پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھنے كا يہ فلسفہ ہے، لہذا ياتى يہنے وقت اس فلفدكوسامة ركمو پرويموك ياني ييني من كيا لطف باوركيا بركت باور اس طرح یانی پینے کو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عبادت بھی بنا دیں کے اور اس پر

### اجر وثواب بھی عطا فرمائیں ہے۔ محبت اور خشیت پیدا ہوگی

اور جب پانی پیتے وقت بید فلفہ سامنے رکھو کے تو کیا اس کے نتیجہ بیں اس ذات سے بحبت پیدائیں ہوگی؟ جب تم اس تصور کے ساتھ پانی ہو گے تو یہ چیز تمہارے دل بیں اللہ جل شانہ کی محبت بیں اضافہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مظلمت بیں اضافہ کرے گی اور اس محبت کے بیتیج بیس تمہارے دل بیں خشیت پیدا ہوگی اور پھر یہ خشیت تمہیں ممنا ہوں سے بھی روک دے گی۔ کافر اور پھر یہ خشیت تمہیں ممنا ہوں سے بھی روک دے گی۔ کافر اور مسلمان کے پانی پینے میں فرق

ایک کافر بھی پائی پیتا ہے، لیکن وہ خفلت کی حالت بیس پائی پیتا ہے،
ایپ خالق اور مالک کو یا دہیں کرتا، ایک مؤمن بھی پائی پیتا ہے، لیکن اس تصور
اور دھیان کے ساتھ پیتا ہے، اگر چہ پائی کی تعمت اللہ تعالی نے کافر کو بھی دے
رکھی ہے اور مؤمن کو بھی دے رکھی ہے، لیکن ایک ایسے مخص کے پائی پینے کی
کیفیت میں جو ناشکرا ہے اور ایک ایسے مخص کے پائی پینے میں جوشکر گزار ہے،
ان دونوں میں پھے تو فرق ہونا چاہئے، وہ فرق یہ ہے کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ
دھیان کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر اوا کرتے ہوئے پائی سے اور اللہ تعالی کی
تعموں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے پائی سے اور برکت کی دعا کرتے
ہوئے پائی سے اور برکت کی دعا کرتے
عطافر مائے، آئین۔ وَ آخِو دُغُوافَا اَن الْحَمَدُ لِلْهِ رَبَ الْعَالَمِیْنَ



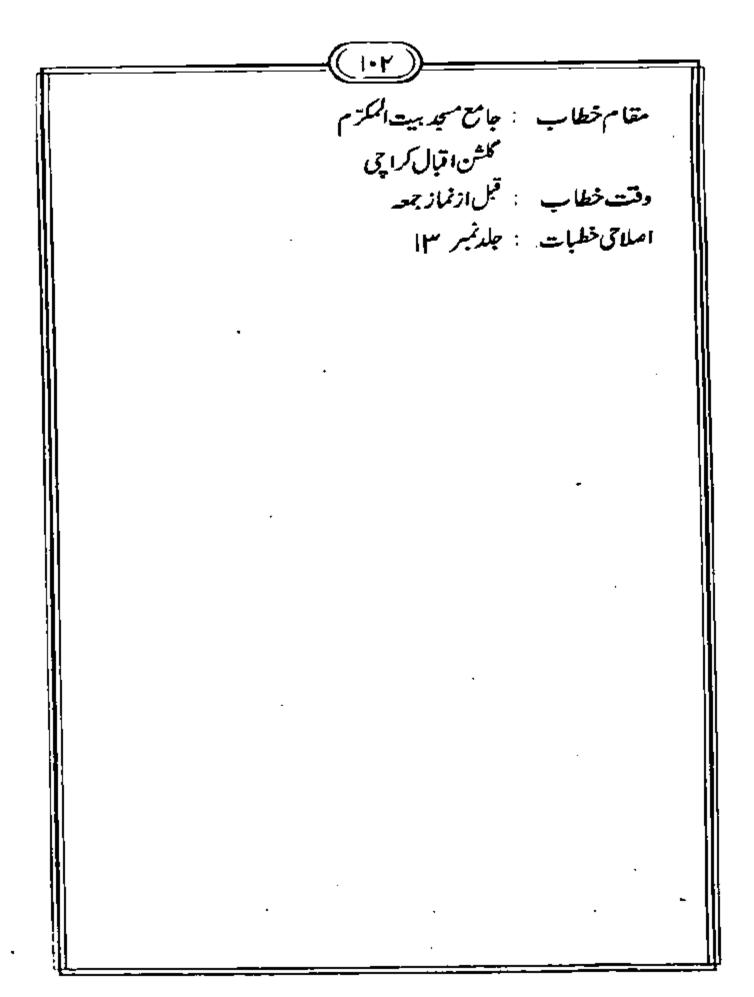

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرُّجِيْمِ \*

# وضو کے دوران کی مسنون دعا

الحمد الله نحمد و نستعلى و نستغيرة و نستغيرة و نور الله مِن الله مَن الله الله وَمَن الله مَن اله مَن الله مَن اله مَن الله مَن

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطْنِ الرَّجِيُم بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ د وَإِذْا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبُ - (سرة العرق مَا يت ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولاتا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین

اُدعیه ما توره کی تشریح کا بیان پیچلے کئی جمعوں سے چل رہا ہے۔ ویچلے کئی جمعوں سے چل رہا ہے۔ ویچلے جمعہ وضو کے اذکار کا بیان شروع کیا تھا اور بیوض کیا تھا کہ وضوشروع کرنے سے پہلے جو ذکر مسنون ہے، وہ 'بہم اللہ الرحمٰن الرجم'' ہے، اس کی پیچے تفصیل آگر شعہ جمعہ کوعرض کر دی تھی۔ گرشتہ جمعہ کوعرض کر دی تھی۔

وضو کے دوران کی دعا

وضوكرنے كے دوران جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جو دعا بكثرت

مانكا كرتے تھے، وہ يہ دعا ہے:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیٌ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ کِیُ فِیُ دَادِیُ وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیْ۔

تین جملوں کی جامعیت

بدوعا تمن جملول برمشمل سے، بہلا جملہ ہے:

### اَللَّهُمَّ اغَفِورُ لِی ذَنْیِی -اے اللہ! میرے کتاہ کی معفرت قرما۔

دومرا جملہ ہے:

وَ وَسِعَ لِي فِي دَادِئ -اسالله! ميرے كريس كشادكي اور وسعت پيدا فريا۔

تيراجله

وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِذُقِیُ -اےاللہ! میرے رزق ہیں پرکت عطا فرہا۔

اگرآپ فور کریں تو بینظرآ کے گا کہ یہ بینوں جملے ایسے جیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ جل شاشاس وعا کو قبول فر مالیس تو دنیا و آ خرت جی انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ کیونکہ یہ گناہوں کی مغفرت، گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت کی وعا ہے، اگر انسان کو بیہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے اور ان کے گھر جی کشادگی حاصل ہو جائے اور رزق جی برکت ہو جائے اور ان کے گھر جی کشادگی حاصل ہو جائے اور رزق جی برکت ہو جائے تو انسان کو اور کیا چاہئے، دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے مقاصد اور سارے اغراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں میں مقاصد اور سارے اغراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں میں سمیٹ وید ہیں، کیونکہ ان میں سے پہلی دعا آخرت کے بارے میں ہے اور دوسری دعا تمیں دنیا ہے متعلق ہیں۔

### پهلا جمله: طلب مغفرت

پہلا جملہ جو آخرت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے اللّٰهُم اعْفِر لِی ذَنْبِی۔

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فریا۔ اب اگر کسی کو مغفرت مل گئی تو اس کو

آ خرت کی ساری نعتیں حاصل ہو گئیں، کو نکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ یہ

گناہ ہیں، جب اللہ تعالی مغفرت فرما دیں تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور جنت بھی

ہو گئی کوئی بھی انسان ایبانییں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، غلطیوں سے مبرا

ہو، ہرانسان سے بھی نہ بھی کوئی غلطی کوئی گناہ چھوٹا یا ہوا ہو جاتا ہے اور کوئی

انسان ایبانییں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ صرف نی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی تھی جن کو کمل طور پر حمناہوں سے پاک کہا

جاسکتا ہے، آپ عزایت کی ذات گناہوں سے اس طرح معموم تھی کہ کوئی گناہ

قاس سے سرز دہو، ی نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہو بھی گئی ہو

قواس کے بارے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے:

لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ـ (سورة اللَّحَ، آيت)

یعن اللہ تعالی نے آگلی پیچیلی تمام بھول چوک کو پھی معاف فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یا وجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اِنْنُ لَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُحُلَّ يَوْم مَسَبْعِيْنَ مَوَّةً

یعن میں روزاندستر مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں۔ اور بیستر کا لفظ بھی گنتی کے بیان کے لئے ارشاد ہیں فرمایا بلکہ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بیان فرمایا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ ستر سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کیا گرتے ہے۔ کرتے ہے۔

### حضور عظ كالمغفرت طلب كرنا

اس کے باوجوداللہ تعالیٰ بیتھم فرمارے ہیں: وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَارْسَحَمُ وَآنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمائے کہ اے پروردگار! میری مغفرت فرما اور جھے پر رہم فرما اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال بہ پید! ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی آپ ک مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے ، اس کے بعد بھی آپ سے بہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے ، اس کے بعد بھی آپ سے بدکہا جا رہا ہے کہ آپ مخفرت طلب کریں ، ایسا کیوں ہے؟

### نامعلوم گناہوں سے استغفار

بات دراصل بیہ کرانسان زیادہ سے زیادہ بیکرسکتا ہے کہ جس چیز کو وہ گا، نیکن بہت ی چیز کو وہ گا، نیکن بہت ی چیزیں اور گرائی سمحتا ہے، وہ ای سے پر بیز کر لے گا، نیکن بہت ی چیزیں ایسی جی کہ انسان کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ جھے سے بی غلط کام ہوا

ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غلط کام ہوتا ہے۔

مثلًا ہم نماز پڑھتے ہیں، رینماز حقیقت میں تو بوی عبادت ہے، بڑے تواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے،لیکن جس انداز میں ہم تماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیرتح ہمہ''اللہ اکبر'' کہہ کرنیت باندھی تو بس ایک سونچ آن ہو گیا اور پھروہ زبان آ ٹو میک طریقے پر چل رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصیان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، اور جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ ہے، ول کہیں ہے، د ماغ کہیں ہے، دھیان تہیں ہے، اگر نماز کے بعد بدیو جما جائے کہ پہلی رکعت میں کونسی سورت بردھی تقی اور دوسری رکعت میں کونبی سورت بیزهی تقی تو بعض اوقات وہ بھی یا دنہیں آتا۔ حالانکہ بینماز درحقیقت اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری ہے اور احم الحائمین کے دربار میں حاضری ہے، اگر ایک معمولی ہے باوشاہ اورمعمولی ہے سربراہ حکومت کے دربار میں تنہاری حاضری ہو جائے اور وہاں ہر یہ روت اختیار کرو کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہواور تمہارا دیاغ اینے دفتر میں ہویا تھے میں ہو یا تجارت میں ہو، نہتم اس بادشاہ کی بات سن رہے ہواور نہتہیں اس بات كا دهيان ہے كہ ميں بادشاه كے دربار ميں كيا درخواست ميش كرر إ موں ، تو یادشاہ کے دریار میں ایس حاضری قابل سزا ہونی جاسے کہتم بادشاہ کے دربار میں آئے ہو یا اپنا کاروبار کرنے آئے ہو۔ اصل نقانمہ تو پہنھا کہ اس حاضری کومند میر مار دیا جائے اوراس حاضری پرسزا دی جائے۔

# ہاری نمازیں ان کی شایابِ شان نہیں

لیکن اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری ان زیاد تیوں کے باوجود اور ہماری طرف ہے ان کوتا ہوں کے باوجود محض اسے فعنل وکرم ہے ان نمازوں کو تبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا بینماز جس کو ہم عبادت کہدرہے ہیں، حقیقت شاس نگا ہوں ہے دیکمو تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی تو ہین ہے، مگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ہمی یہ خیال ہمی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لئے ہوئے ہمیں ہمی یہ خیال ہمی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لئے بہت کی چیزیں ایکی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہمی نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہ مغفرت کے قابل ہوتی ہیں۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے بید عافر مائی کہ:

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَتَكُرُّمُ ۚ وَتُجَاوَزُ عَمًّا تَعُلَمُ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَالًا نَعُلَمُ

اے اللہ! ہماری مغفرت فرمائے اور ہم پررجم فرمائے اور ہمیں معاف کردیجے اور ہمیں معاف کردیجے اور کرم فرمائے اور ہمارے ان گناہوں سے درگزر کیجے جو آپ کے علم میں ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ ہمی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ یہ ممناہ ہم نے کے تھے، لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا پہتر نہیں، لہذا کوئی انسان کے ممناہ ہم نے کے تھے، لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا پہتر نہیں، لہذا کوئی انسان کے ممناہ ہمی بھی کے استغفارے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

### توبدسے ترقی ورجات

استغفاری شکل میں اللہ تعاتی نے انسان کو ایسا لسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ بیمٹی کو سونا بنا دے اور گندگی اور نجاست کو پاک چیز میں تبدیل کر دے۔ گناہ گندگی اور نجاست ہے، لیکن اللہ تعاتی فرماتے ہیں کہ جب برا بندہ گناہ کرنے کے بعد خلوص ول سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد جب دل میں ندامت، شرمندگی اور عاجزی پیدا ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے شخت غلطی ہوئی، اپنی رصت سے مجھے معاف فرما ویں تو یہ معافی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی معاف فرما ویں تو یہ معافی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس استغفار کے ذریعہ اللہ تعالی گندگی کو بھی پاکی سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس لئے ہر مربطے پر استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے دہنا جا ہے۔

### نماز کے بعداستغفار کیوں ہے؟

صدیث شریف بی آتا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے
سلام پھیرتے ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پہلا لفظ جو زبان سے ادا فرماتے،
وہ تین مرتبہ استغفار ہوتا تھا،'' استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 'اب سوچنے
کی بات تو یہ ہے کہ استغفار تو کسی گناہ کے بعد ہونا چا ہے ،لیکن یہاں تو ایک عبادت انجام دی اور ایک ٹواب کا کام کیا، اس کے بعد استغفار کیوں کیا؟

استغفاراس بات سے کیا کہ یا اللہ! نماز اوا کرنے کا جوحق تھا، وہ ہم سے اوا مہیں ہوسکا۔

### مَا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَاعَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعْرِ فَيْكَ

اے اللہ! ہم سے آپ کی عبادت کاحق ادائیس ہو پایا، نہ جائے کتنی کوتا ہیاں اور کتنی افتال اس عبادت کے اندر سرز و ہوئیں، اے اللہ! ہم پہلے آپ سے ان کوتا ہیوں اور غلطیوں پر مغفرت ما تکتے ہیں جوہم سے اس نماز کے ادا کرنے کے دوران سرز د ہوئیں۔

## ہر عبادت کے بعد دو کام کرو

ایک روایت پس آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی عبادت انجام دے تو اس عبادت کو انجام دینے کے فوراً بعد دوکام کرے، چاہ وہ عبادت نماز ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، ان سب کے بعد دوکام انجام دے، ایک بیک "المحدللہ" کے اور دوسرے "استغفر اللہ" کے المحدللہ اس بات پر کمے کہ اے اللہ! آپ نے مجھے بیعبادت انجام دینے کی توفیق عطافر بادی، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو بھے کے بیعبادت انجام نہ پاتی، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور دوزے دکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور دوزے دکھنے کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور دوزے دکھنے کی توفیق دیدی کہ ان کی بارگاہ میں آگر کھڑے ہوگئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جواس سے دیدی کہ اس کی بارگاہ میں آگر کھڑے ہوگئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جواس سے دیدی کہ اس کی بارگاہ میں آگر کھڑے ہوگئے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جواس سے

محروم ہیں۔

### حق عبادت ادانه هوسكنے براستغفار

پھراس کے بعد 'استغفراللہ' کہے کہ یا اللہ! اس عباوت کا جو تن بھا وہ جھے ہے ادا نہ ہوسکا، جس طرح اس عبادت کو ادا کرنا جا ہے تھا، اس طرح ادا نہیں کیا، اس لئے اے اللہ! بیس اس کوتا ہی پر آپ سے معافی ما نگنا ہوں۔ لہذا انسان کمی بھی لیے استغفار سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ بروی عظیم دولت ہے، نیان نہیں ہوسکتا۔ یہ بروی عظیم دولت ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرما کیں، ان بیس استغفار کو بھی شامل فرمایا، چنا نچہ وضو کے دوران کی دعا میں بھی پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا:

# اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِمَی ذَنْبِی ۔ ظاہری اور باطنی میل کچیل دور ہو جائے

وضو کے دوران اس جملے کو پڑھتے ہیں ایک لطیف کلتہ یہ ہے کہ جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ذریعہ وہ اپنے ظاہری اعضاء کے میل کچیل کوصاف کرتا ہے، اس جملے کے ذریعہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے والے کو اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے باطنی میل کچیل کی صفائی کا بھی خیال کرے اور اس کی بھی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کے ذریعہ اس نے اپنے چہرے کو تو دھوکر صاف کرلیا اور اب وہ چہرہ صاف ستھرانظر آرہا ہے، لیکن باطن کے اندر گنا ہوں کی محمد کی جمی ہوئی ہے تو پھر اس ظاہری صفائی کا

میمی کوئی فائدہ نہیں۔اس لئے فرمایا کہ جب تم ظاہری اعضاء کو دھور ہے ہواور اس کا میل کچیل دور کرر ہے ہوتو اس وفت تم اللہ تعالی سے اندرونی میل کچیل کی صفائی بھی مانکواور کہو:

ٱللُّهُمُّ اغُفِرُ لِيَ ذَنْبِيُ..

اے اللہ! میرے اندر کے میل کچیل کوبھی صاف کرد پیجئے اور میرے ممنا ہوں کو بھی معاف فرما و پیچئے۔

# صغیرہ اور کبیرہ دونوں فتم کے مناہوں کی معانی

اس وعا على ایک اور کند بیہ کہ حدیث شریف علی آتا ہے کہ صغیرہ گناہ تو وضو کے قربعہ تو و بخو و معاقب ہوتے رہے ہیں، چاہ تو برک یا نہ کرے، چنانچہ بوصغیرہ گناہ ہاتھوں کے ذریعہ کئے ہیں، وضو جس ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاقب ہو جاتے ہیں، آ کہ سے جو گناہ کئے ہیں، وہ چیرہ دھونے سے معاقب ہوجاتے ہیں، کان سے جو گناہ کئے ہیں، وہ کان کامنے کرنے سے معاقب ہوجاتے ہیں، کان سے جو گناہ کئے ہیں، وہ کان کامنے کرنے ہیں، مواف ہوجاتے ہیں، جو گناہ پاؤل کے ذریعہ چل کر کئے ہیں، وہ پاؤل معاقب ہوجاتے ہیں، جو گناہ پاؤل کے ذریعہ چل کر کئے ہیں، وہ پاؤل معاقب ہوجاتے ہیں، فیذا صغیرہ گناہ تو اس طرح خود بخو دمعاقب ہوجاتے ہیں، فیذا صغیرہ گناہ تو اس طرح خود بخو دمعاقب ہوجاتے ہیں، گیرہ گناہ تو ہیں کہ صغیرہ جاتے ہیں، گئاہ تو اللہ تعالی خود معاف قرما رہے ہیں البنہ کمیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ گناہ تو اللہ تعالی خود معاف قرما رہے ہیں البنہ کمیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ تعالی خود معاف قرما رہے ہیں البنہ کمیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ تعالی سے اس وقت معفرت ما جمل اور کہو:

### اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِيُ ذَنَّبِي -

اے اللہ! جو میرے برے مناہ ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، اس طرح صغیرہ ادر کبیرہ دونوں سے میں معاف ہو جا کیں محد کے گناہ معاف ہو جا کیں محد کیونکہ اللہ تعالی کی سقت ہے ہے کہ جو بندہ نیک نیخی سے اللہ تعالی اس کی مغفرت مانگیا ہے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمانی دیتے ہیں بہرحال! یہ جملہ تو آخرت سے متعلق ہے۔

# گھر میں دونوں فتم کی کشاوگی مطلوب ہے

اس کے بعد دو جملے دنیا ہے متعلق ارشاد فرمائے، پہلا جملہ بیرارشاد فرمایا:

#### وَ وَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ

اے اللہ! ہیرے گھریں کشادگی عطافر ما۔ ای وجہ سے علاء نے فرمایا کہ گھر کی کشادگی مطلوب ہے، آیک کشادگی مطلوب ہیں۔ اور یہ کشادگی دوستم کی ہوتی ہے، آیک کشادگی نظاہری ہوتی ہے کہ گھر لمبا چوڑا ہے، کمرے بڑے ہیں، محن بڑا ہے، برآ مدہ دستے و عریض ہے، ایک کشادگی تو یہ ہے۔ دوسری کشادگی معنوی ہے، وہ یہ کہ جب آ دی گھر کے اندر جائے تو اس کے دل کوسکون نصیب ہو، آ رام اور راحت نصیب ہو، لین اگر گھر تو بہت بڑا ہے، بڑی کوشی اور فیل ہے، گر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کا طرزعمل اور بیوی بچوں کا طرزعمل ایسا کھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کا طرزعمل اور بیوی بچوں کا طرزعمل ایسا ہے جس سے انسان کوشیق اور تنگی ہوتی ہے اور اس گھر میں اس کو آ رام اور سکون نہیں ماتا تو اس صورت میں گھر کی ظاہری کشادگی میں کام کی، وہ کشادگی سکون نہیں ماتا تو اس صورت میں گھر کی ظاہری کشادگی میں کام کی، وہ کشادگی

بیکار ہے۔ اس کے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے جو کشادگی مانکی ، اس کے اندر دونوں فتم کی کشادگی داخل ہے ، لینی اے اللہ! خلا بری کشادگی عطا فرما اندر دونوں فتم کی کشادگی داخل ہے ، لینی اے اللہ! خلا بری کشادگی بھی عطا فرما ، اور سکون اور باطنی کشادگی بھی عطا فرما ، تا کہ جب بیس کمر بیس جاؤں تو راحت اور سکون نعیب ہو۔

# محمر کا اصل وصف ''سکون'' ہے

قرآن كريم بين الله تعالى نے ارشاد قرمايا: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْ بِيْكُمْ مِسَكَناً (مورة الحل، آيت ۸۰)

یعن اللہ تعالی نے تہارے کمروں کوتہارے کے سکون کی جگہ بنایا۔ لہذا کمرکا
سب سے اعلیٰ وصف بیہ ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد انسان کوسکون
نصیب ہو، اگر سکون نصیب نہیں تو پھر وہ گھر جائے کتنا بنی بڑا بنگلہ ہو، اس کا
سہم فا کدہ نہیں۔ اور اگر جمونیڑی ہواور اس کے اندر سکون حاصل ہوجائے تو
وہ بڑے بڑے کا ت سے بہتر ہے ، اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا کہ اے اللہ! میرے کھر میں کشادگی عطا فرما۔

# کھر میں خوبصورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے

اور حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في بيد عائبين فرمائى كد بير كمركو خويصورت بنا ديجة يا مير كمركو عالم صلى الله خويصورت بنا ديجة يا مير كمركو عاليثان بنا ديجة، بلكه مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم في "كمثادكي" كا لفظ استعال فرمايا مير سد والد ما جد حضرت مولانا

مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھر کی اصل صفت ہیں ہے کہ اس میں کشادگی ہو، تنگی نہ ہو، کونکہ اگر تنگی ہوگی تو وہ انسان کے لئے تکلیف دہ ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے تکلیف دہ ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے داخت کا سبب ہوگی، باتی ثبیب ٹاپ اور آ رائش بیزا کہ چیزیں جیں، انسان کی اصل ضرورت ہیں ہے کہ کھر کے اندر کشادگی ہو، اس لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔

# تین چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کی سعادت میں سے جین ایک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کی سعادت میں سے جین، ایک المجھی بیوی، دوسرے کشادگی والا گھر، تیسرے خوشگوار اور آرام دہ سواری۔ اس لئے آپ نے بید دعا فرماتی کہ اے اللہ! میرے گھر بین کشادگی عطافرما۔

# دلوں کا ملا ہوا ہونا کشادگی میں داخل ہے

پھر "کشادگی" کا لفظ اتنا وسیج ہے کہ اس کے معنی صرف ہے ہیں ہیں کہ محمر برا ہو، بلکہ اس کے اندر ہے ہات بھی داخل ہے کہ کھر دانوں کے دل ہاہم ایک دوسرے کے ساتھ سلے ہوئے ہوں، اگر کھر تو برا ہے لیکن کھر دانوں کے دل سلے دوسرے کے ساتھ سلے ہوئے ہوں، اگر کھر تو برا ہے لیکن کھر دانوں کے دل سلے ہوئے نہیں ہیں تو وہ کھر برا ہوئے کے باوجود کھر کی راحت اس میں صاصل نہیں ہوئے گی۔ لہٰذا اس دعا کے اندر سے بات بھی داخل ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر داحت سلے، بیانہ ہوکہ کھر میں داخل ہوکہ اندان ایک عذاب

کے اندر جتلا ہو جائے۔

### بر کت کی دعا کی وجہ

تيسرا جملهارشا دفرمايا:

#### وَبَارِكُ لِيُ فِي دِرُقِي

اے اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس جملہ میں بھی خور کرنے کی
بات یہ ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائی کہ اے اللہ!

مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما، میرے مال میں اضافہ فرما، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ میرے رزق میں برکت عطافر ما۔ اس کے ذریعہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق وے دیا کہ مال و دولت ہویا دنیا کے اور ساز وسامان ہوں، چاہے کمانے پینے کا سامان ہویا پہننے اور اور صنے کا سامان ہو، یا گھر کے اندر برسے کا سامان ہو، یہ میں برخ ہوائے ہے اندر واضل ہے، بہرحال! یہ جنتے بھی سامان بیں، بحض ان کی گنتی بڑھ جانے سے چھونہیں ہوتا، یا بینکہ بیلنس بڑھ جانے سے پہونہیں ہوتا، یا بینکہ بیلنس بڑھ جانے سے پہونہیں ہوتا، یا بینکہ بیلنس بڑھ جانے سے پہونہیں ہوتا، یا بینکہ بیلنس بڑھ جانے انہ بہوری میں برکت نہ ہو۔

اس کیکونیس ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں برکت نہ ہو۔

اس کیکونیس ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال میں برکت نہ ہو۔

# ما تکنے کی چیز''برکت' ہے

اگر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں تو مزدور کی تھوڑی می تنخواہ ہیں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں جس ہے اس کوسکون اور چین نصیب ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ برکت اٹھالیں تو کروڑ پتی اور ارب پتی انسان کے لئے اس کا مال راحت کا سبب بننے کے بجائے الٹا عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔اس لئے فرما ویا کہ اللہ تعالیٰ ہے مانٹھنے کی چیز کنتی کا اضافہ نہیں ہے بلکہ مانٹھنے کی چیز ''برکت'' ہے۔ کنتی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کرتے ہوئے سورة ہمزہ میں قرمایا:

### وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ هِ 0 الَّذِي جَمَعَ مَالاً وُعَدُّدَهُ 0

(مورة يمزوه آيت ١-٦)

افسوس ہے اس کافر کے لئے جو دوسرول پر طعنے مارتا پھرتا ہے اور دوسرول کی عیب جوئی کرتا پھرتا ہے اور مال جمع کرکے پھر ہرونت گنآر ہتا ہے۔ کیونکہ اس كو كنتي كرنے ميں مزه آتا ہے كه اب اتنے ہو مكے اور اب اتنے ہو كے۔ قرآن کریم نے اس کو ندنت کے پیرائے میں بیان فرمایا کے گنتی بڑھ جانے میں دعوکہ ہی دعوکہ ہے، ویکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس گنتی بردھنے کے نتیجے میں تحجيم سكون كتناطلا اور تحجير راحت اورآ رام كتنا نصيب بوا، أكر تنتي تو لا كهول اور اربوں تک پہنچ منی اور جائیدادیں بنالیں الین جود جیل خانے میں بڑا ہے تو وہ ساری دولت راحت کا سبب بننے کے بچائے الٹا عذاب کا سبب بن رہی ہے، اس دولت میں برکت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایک معمولی سے مزدور کو جوآٹھ کھے محنت کرنے کے بعد تعوزے ہے بیسے ملے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان پیپوں میں برکت عطافر ما دی ، اس کے میتیج میں اس نے مجر پور بھوک کے ساتھ کھانا کھایا، اطمینان کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہوا اور رات کو آٹھ کھنٹے تک بجریور نیند کی اورضح تازه دم جوکر بیدار جوا\_

#### سبن آموز واقعه

کیم الات معرت مولاتا اشرف علی صاحب تفالوگ آیک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تکھنو کے آیک بہت ہو نے آواب صاحب بہت ہوے جا گیردار سے، ان کے محل ت اور قلعے تے، لوکر چاکر، حثم و فدم ہے، انواع واتسام کی تعتیں مہیا تھیں، گران نواب صاحب کے معدے ہیں آیک ایک بیاری ہوگئ تھی جس کی وجہ ان کے معالج نے یہ کہد دیا تھا کہ اب آ پ کی غذا ساری عرایک ہی موجی ہے، وہ یہ کہ کری کا آ دھا پاؤ قیہ لیا جائے اور اس کو ملسل کے کیڑے ہیں رکھ کر اس کا جوس تکالا جائے، بس وہ جوس آ پ کی غذا ہے، اس کے علاوہ کوئی می چیز آ پ نہیں کھا سے۔ اب گر میں انواع واتسام کے کیڑے ہیں، وجود ہیں، اور ونیا مجر کی نقشیں موجود ہیں، اور ونیا میں کی نقشیں موجود ہیں، کی نواب صاحب کو صرف قیہ کا جوس ماتا ہے اور کیکھ

# اللدتعالي بيدوالت لے ليس اورسكون كى نيندو يديس

ایک دن وہ تواب صاحب دریائے گوتی کے کنارے اپنے کل ہیں بیٹے ہوئے تھے اور دریا کا نظارہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہنے پرانے کپڑے پہنے ایک مزدور آیادہ پہر کا وقت تھا، وہ دریا کے کنارے پہنے پرانے کپڑے پہنے ایک مزدور آیادہ پہر کا وقت تھا، وہ دریا کے کنارے ایک درخت کے سائے ہیں بیٹے کیا اور پھراس نے اپنی گھری کھولی اور اس میں سے جو کی ددموئی موئی روٹیاں نکالیں اور پیاز نکالی، اور پھران

رو نیول کواس بیاز کے ساتھ خوب شوق اور رغبت کے ساتھ کھایا، پھر دریا ہے

پانی بیا اور پھرای درخت کے بیچ سومیا اور خرائے لینے شروع کر دیے۔

نواب صاحب اوپر سے بیسارا مظرد کھ رہے تھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ

میں اس پر راضی ہوں کہ بیساری دولت، یہ کوشی، یہ بنگلے وغیرہ بیسب اللہ

تعالی جھے سے لے لیس اور آ رام وسکون کی جو نینداس مزدور کو حاصل ہے، وہ

جھے مل جائے۔ لہذا دولت ہے لیکن برکت نہیں۔

# آج سب کھے ہے، گر برکت نہیں

اگرغورکیا جائے تو بینظر آئے گا کہ ہمارا آج کا مسلہ بے ہے کہ آج
ہمارے پاس سب کھے ہے لیکن برکت نہیں ہے، جو خص ماہاندایک بزاررو پے
کمارہا ہے اور وہ خص جو ماہاندایک لاکھ روب کمارہا ہے، وونوں کی زبان سے
ایک بی جملہ سننے کو لے گا کہ ''گزارہ نہیں ہوتا''، بلکہ بعض اوقات لاکھوں
کمانے والا اس مزدور کے مقالبے میں زیادہ شکوہ کررہا ہوتا ہے جو مہینے میں دو
بزار روپ کما تا ہے۔ کوں؟ اس لے کم آج برکت اٹھ گئ ہے، ند مال میں
برکت ہے، نہ کھانے میں برکت ہے، ند پانی میں برکت ہے، شدابان میں
برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے، ند پانی میں برکت ہے، شدابان میں
برکت ہے، نداوقات میں برکت ہے۔

## آج وفت میں برکت نہیں

آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا کتنا وقت بچایا ہے۔ پہلے زمانے میں پکانے کے لئے چواہا مجمونکنا پڑتا تھا،لکڑیاں سلگائی جاتی

تھیں، اگر ایک کپ چائے بنانی ہو آو آ دھا کھند چاہے۔ گر آئ کے دور ہیں تم نے چولیے کا کان موڑا اور چولہا جل کیا اور دومنٹ جل چائے تیار ہوگئ، کو یا کہ اس چولیے نے تمہارا آ دھا کھند بچالیا۔ لیکن ذرا فور کرد کہ یہ آ دھا کھند کہاں گیا؟ اس طرح پہلے سنر پیدل ہوتے تے یا گھوڑ دوں اور اور نو ان پر ہوتے تھے، آئ تیز رفنار سوار بیال موجود ہیں، یہال تک کہ صرف تین کھنٹے میں ایک پر کا میٹ میں ایک کرد کرد کا سکتے ہو، چوہیں کھنٹے میں پوری د نیا کے کرد پیکر لگا سکتے ہو، چوہیں کھنٹے میں پوری د نیا کے کرد پیکر لگا سکتے ہو، ہوہیں کھنٹے میں پوری د نیا کے کرد پیکر لگا سکتے ہو، البذا ان تیز رفنار سوار بول سے ہمارا کتنا وقت نی گیا، لیکن اس کے بادجود بیر د تا ہے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات نے جو اوقات بے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات نے جو اوقات ہے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات نے جو اوقات ہے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات ہے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات ہے کہ وقت نیس مانا، فرصت نیس ہے۔ نی ایجا دات ہے جو اوقات ہی کہ اوقات ہے کہ وقت نیس اوقات ہے برگی کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہے کہ دی نی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی نذر ہور ہے جیں کہ اوقات ہی برکت کی برکت نہیں ہے۔

### حضور ﷺ کے وفت کی برکت

جب الله تعالی وقت میں برکت عطافراتے ہیں تو پھر تیمیس سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب بریا ہوجاتا ہے۔ بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کو دیمیے! اگر تعلیم کی طرف نظر ڈالیس تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر تعلیم می ویتے رہے، اگر اصلاح کے کام کی طرف دیکھو تو یہ نظر آ کے گا کہ ساری عمر لوگوں کی اصلاح ہی کرتے رہے، اگر جہاد کے کام کو دیکھو تو یہ نظر آ نے گا کہ آپ ساری عمر جہاد ہی کرتے رہے، اگر جہاد کے کام کو دیکھو تو یہ نظر آ نے گا کہ آپ ساری عمر جہاد ہی کرتے رہے، لیکن اللہ جل شانہ نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تیمیس سال میں سارے بوے بوے کام

انجام دلوا دیے، بیسب وقت کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالی نے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں جو برکت عطا فرمائی تھی، سرکار کے ان فلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت عطا وفرما دی جنہوں نے آپ علی کی فلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت عطا وفرما دی جنہوں نے آپ علی کی فلامی کوسرکا تاج سمجھا بھوڑے وقت میں اللہ تعالی نے ان سے بھی کتنے بوے بوے ملامی کوسرکا تاج سمجھا بھوڑے وقت میں اللہ تعالی نے ان سے بھی کتنے بوے بوے کام لے۔

### حضرت تھانویؓ اور وفت کی برکت

بہت دور کی بات نہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدی اللہ مرہ کود کیمئے! ایک ہزار تصانیف چھوڑ کر دنیا ہے تشریف لے میے، آج آگر کوئی شخص ان کی تصانیف کو اوّل ہے آخر تک مرف بڑھنا ہی چاہے تو اس کے لئے بھی سالہا سال درکار ہیں۔ ان تصانیف کے ساتھ ساتھ مجالس بھی جاری تھیں، اصلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھا، خط و کتابت بھی جاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات ہیں یہ برکت عطافر مائی تھی۔

# بركت حاصل ہے توسب مجھ حاصل ہے

بہرحال! اللہ تعالیٰ ہے اصل ما تکنے کی چیز برکت ہے، جب یہ برکت اشھے جاتی ہے تو پھر رونا ہی روتا ہوتا ہے، کمانے میں رونا، پینے میں رونا، میں رونا، وقت میں رونا، ہر چیز میں رونا ہوتا ہے، یہ سب برکت کے فقدان کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم نے بیدعا کروکہ:

(14)

#### وَہَادِکَ لِیْ فِیْ دِزْقِیْ اےاللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔

وه رزق چاہے تھوڑا ہولیکن برکت والا ہو، پھر دیکھو کہ اس رزق بیس کیا لطف

# تمام حاجتیں ان دعاؤں میں سمٹ تمئیں

سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا جو تین دعا کیں وضو کے دوران تلقین قرما کیں ، اگر انسان پانچوں نمازوں کے وقت وضو کرتے ہوئے یہ دعا کیں مائے تو مجی نہ ہمی تو اللہ نعالی قبول فرما کیں ہے انشاء اللہ اور جب اس میت سے بیدوعا کیں ماگو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیں مائی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ بیدوعا کیں قبول نہ ہوں ، انشاء اللہ صرور قبول فرما کیں ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ بیدوعا کیں قبول نہ ہوں ، انشاء اللہ صرور قبول فرما کی ہیں تا فرت کی کوئی حاجت الی نہیں ہے جو ان تین دعاؤں ہیں سے نہ جو ان تین دعاؤں ہیں سے جو ان تین دعاؤں ہیں سے نہ جو ان تین سے دعاؤں ہیں سے نہ جو ان تین سے دعاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں سے دعاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں دیاؤں ہیں سے دیاؤں ہیں سے د

# وضو کے دوران کی دوسری دعا

وضو کے دوران حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے جو دوسرا ذکر ٹایت ہے، وہ بیہے:

آشْهَدُ آنُ لَا اِللهَ اِللهُ اللَّهُ وَاشْهَدُ آنُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ۔ ۱۲۳

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران ہے ذکر فرمایا کرتے ہتے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وضو کے بعد آسان کی طرف نظرا شاکریہ ذکر فرمایا کرتے ہتے۔

وضوکے بعدی دعا

وضو کے ختم ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑ معت

تقے

اَللَّهُمْ اجْعَلَنِي مِنَ التَّوَّا بِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

اے اللہ! بجھے توبہ کرنے والوں میں ہے بنا دیجے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجے۔ اس دعا کی پھے تفصیل اور بزرگوں نے وضو کے دوران جو ہر ہر عضو کے دھونے کے وقت کی دعا تیں بتائی ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے ، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی کشادگی تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی کشادگی عطا فرمائے اور وضو کو جناب عطا فرمائے اور وضو کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کی سقت کے مطابق انجام دیے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



## بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُوكُ لِمَالَمُهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَحْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَحْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَاللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً مَسَدِدًا وَنَيشَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَسِيدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَسَيدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَمَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُكُ مَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمُسَلّمُ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ وَمُلْكَا كَنِيرًا . مُحَمَّداً اللّهُ وَاصَدْمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَاللّمَ اللّهُ ا

فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمْ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَلَاكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ وَأَجِيبُ وَإِذَا سَلَاكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ وَأَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ.. (سرة البَرَة، آيت ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محترم و براوران مزیز! گزشته جعد کوان دعاؤں کا بیان ہواتھا
جو دعا کیں حضورا قدس سنی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے دوران پڑھنا ثابت ہیں،
لیکن بررگوں نے وضو کے دوران ہر محضوکو دھوتے وقت مستقل دعاؤں کی ہمی
تعلیم دی ہے، یہ دعا کیں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ٹابت
نہیں کہ آپ وضو کے دوران فلال عضوکو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے
تھے اور فلال عضوکو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے تھے، البتہ یہ دعا کیں
حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دوسر سے مواقع پر پڑھنا ثابت ہے۔
بررگوں نے وضو کے دوران اعتماء کو دھوتے وقت بھی ان دعاؤں کو پڑھنے کی
تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالی کی طرف وصیان رہے اور اللہ
تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالی کی طرف وصیان رہے اور اللہ

# تعالی ہے بید عائیں مانگنارہے۔ وضوشروع کرتے وفت کی دعا

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی وضو شروع کرے تو بد دعا

پڑھے:

بِسُمِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مِلْةِ الْإِسْلَامِ.. مِلْةِ الْإِسْلَامِ..

یعنی اس اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بلند اور عظیم ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ملت اسلام کی وولت عطا فرمائی۔

# محمون تک ہاتھ دھونے کی دعا

اس كے بعد جب كؤل تك باتحد وحوسة تؤيد دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ إِنِّى آشكَلُكَ الْيَمْنَ وَالْبَرُّكَةَ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّنُومِ وَ الْهَلاكَةِ ـ

اے انتہ! میں آپ سے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور نحوست اور بلاکت سے آپ کی پناہ جا بتا ہوں۔

### کلی کرنے کی دعا

اس كے بعد جب كلى كرے تو بدوعا پڑھے: اللّٰهُمُّ اَعِیَى عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرُ آنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَیْكَ ۔ وَ شُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَیْكَ ۔

یا اللہ! طاوت قرآن کریم کرنے پراور آپ کا ذکر کرنے پراور آپ کا شکر ادا کرنے پراور آپ کی بہتر طریقے سے عباوت کرنے پر میری اعانت فرما۔

# ناك ميس ياني والتح وقت كي دعا

اس كے بعد جب ناك مل پائى ڈاكنو بيدعا پڑھے: اَللَّهُمُّ اَرِحْنِى رَا ثِبَحَةَ الْجَنَّةِ وَكَا تُوخِنِى رَائِبَحَةَ النَّارِ اے اللہ! مجھے جنّت كى خوشبوسكھا ہے اور جنم كى خوشبوندسكھا ہے -

## چېره دهوتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب چہرہ دھوئے تو یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمْ بَیِّضُ وَجُهِی یَوُمَ تَبُیّضٌ وَجُوهٌ وَتَسَوَدُ وَجُوهٌ

اے الله! جس دن کی چہرے سفید ہوں سے ادر کچھ چہرے ساہ ہوں سے،
اس دن میرے چہرے کوسفید بناہے گا۔ قرآن کریم میں الله تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا:

#### يَوُمُ تَبُيَّضُ وُجُوهُ ۚ وَ تَسُودُ وُ جُوهُ (مورة أَلْ عَرانِ ، آيت ١٠٢)

اس دن میدان حشر میں کچھ چیرے سفید جیکتے ہوئے ہوں سے اور کچھ چیرے سیاہ ہوں سے، مؤمنوں کے چیرے سیاہ ہوں سے، مؤمنوں کے چیرے جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، اللہ تعالی کے فضل وکرم سے سفید ہوں سے اور کا فروں کے چیرے سیاہ ہوں سے۔ آیک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا:

وُجُوَّةٌ كِثُوْمَنِدٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَجُوَّةٌ كَافِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا وَوَجُوَّةٌ لَيُومَئِدٍا بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ فَاقِرَةٌ ۞

لیعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تو شاداب ہوں سے اور اپنے پروردگار کی طرف و کھے رہے ہول سے، اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے پڑمردہ اور کملائے ہوئے ہوں کے اور ان کا بید کمان ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> وُجُونٌ يُومَئِلٍ مُسُفِرَةً ۞ ضَاحِكَةً مُسُتَبُشِرَةً۞ وَ وُجُونٌ يُومَئِلٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ۞ تَرُهَقُهَا قَتَرَةً۞ أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الفَجَرَةُ۞

(سورة عبس ١٠ يت ٢١١٨)

یعنی بہت سے چبرے اس دن روشن، بنتے اور خوشیال کرتے ہول سے اور پھی

چیرے ایسے ہوں کے کہ ان پر اس دن غبار اور سیابی جمائی ہوگی ، یہی لوگ کا فراور فاجر ہوں کے۔

# قیامت کے دن اعضاء جیکتے ہو کگے

بہرمال! میدان حشرتی بیل چہروں کی سیاتی اورسفیدی سے انسان کو اسپے انہام کا پہر لگ جائے گا کہ جھے کہاں جاتا ہوگا۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ جولوگ دیا بیل وضوکرنے کے عادی تھے، اللہ تعالی ان کواس حال بیل اشاکی میں مے کہان کے چہرے، ان کی پیشا نیاں اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاؤں، سب اعتماء چکتے ہوئے ہوں مے اور اس چک کی وجہ ور سے پاؤں، بیسب اعتماء چکتے ہوئے ہوں کے وضوکیا کرتا تھا۔ اورحضور اقدی صلی اللہ یہ نظر آئے گا کہ یہ بندہ نماز کے لئے وضوکیا کرتا تھا۔ اورحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدیث بیل فرمایا کہ قیامت کے روز بیری اقد سے لوگ دی میں مفید ہوں مے ایک اس کے چہرے بیکی سفید ہوں مے۔ چونکہ وہ دن بیمی سفید ہوں مے۔ چونکہ وہ دن بیمی سفید ہوں مے۔ چونکہ وہ دن آنے والا ہے اور چہرے کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیس مردود ہونے کی علامت ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران چہرہ وہوتے وقت یہ دعا کیا علامت ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران چہرہ وہوتے وقت یہ دعا کیا

اے اللہ! میرا چرو اس دن سفید رکھے جس دن پچھ چرے سفید ہول مے اور پچھ چرے سیاہ ہوں مے۔

### دایاں ہاتھ دھونے کی دعا

اس کے بعد دایاں ہاتھ کہنی تک وجوئے تو اس وقت بردعا پڑھے: اَللَّهُمُّ اَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِیْنِی وَحَاسِیْنِیُ حِسَابًا پُسِیْراً۔

أے اللہ! میرا نامداعمال جھے دائیں ہاتھ میں دیجئے گا اور میرا حساب آسان فرمائے گا۔ اس دعا میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> فَأَمَّا مَنُ أُوْتِي كِعَلْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسَوُفَ يُخَاسُبُ حِسَاباً يُسِيْراً ٥ وَيَنُقَلِبُ إلى أَهْلِهِ مَسُوُوراً ٥ إلى أَهْلِهِ مَسُوُوراً ٥ (مورة انتخال، آعت عاد)

یعی جس محض کا نامہ اعمال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس ہے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر دو اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ لیعی اس ہے مرمری حساب لے کر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ۔ کیونکہ جس محض سے ہا قاعدہ حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے آیک آیک کمل کا پورا حساب دوتو اس کے ہارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

کا پورا حساب دوتو اس کے ہارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

مَنْ نُو قِشَى المحسساتِ عُلِدَبَ.

یعنی جس مخض سے پورا پورا حساب لیا جائے اور اس کو آیک آیک عمل کا جواب دینا پڑے تو بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ دہ عذاب میں جتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

# مجموعی زندگی درست کرنے کی فکر کریں

بدایمان کی دولت الی چیز ہے کہ جب الله تعالی بدوولت کسی کوعطا فرما ویتے ہیں تو اس پر بیارم ہوتا ہے کہ اگر اس کی مجموعی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے، اگر جہ اس سے چھوٹے جھوٹے مناہ بھی ہو مجے ہیں تو الله تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کریں ہے بلکہ اس ے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں ہے، بس اللہ تعالی کے سامنے اس کی چیش ہوگی اور چیثی ہونے کے بعداس کا نامہ اعمال مرسری طور بر دکھا دیا جائیگا، پھر الله تعاتی اینے کرم کا معاملہ فرما ئیں مے اور جنت میں جمیجے ویں مے ۔ لیکن جس مخص کی مجموعی زندگی معصیت میں گزری ہوگی اور وہ اللہ تعالی سے عافل رہا تھا اور الله تعالی کو بمولا ہوا تھا اور الله تعالی کے سامنے حاضری کا احساس ہی دل ے جاتا رہا تھا، ایسے مخص سے حساب بورا بورا لیا جائے گا، اور جس مخص سے یورا بورا حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں دھرلیا جائے گا۔ای لئے خودحضور اقدس صلى الله عليه وسلم في معى قرمايا كه بيدوعا ما تكاكروكه: است الله! بيرا نامد اعمال مجهد داكي باتحد على عطا فرمائية كااورميرا حباب آسان ليجة كاب

عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں بید عاکرلیا کرد۔ بایال ہاتھ دھونے کی وعا

اس کے بعد جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا کرے: اَللَّهُمَّ لَا تُعَطِیٰ کِتَابِیْ بِشِمَالِیْ وَ لاَ مِنْ وَدَاءِ ظَهْرِیْ اے اللہ! میرا نامہ اعمال میرے باکیں ہاتھ میں نہ وشیحے گا اور نہ بیشت کی طرف سے وشیحے گا۔

قرآن كريم من آيا ہے كم مؤمنوں اور نيك عمل كرنے والوں كو ان كا نامه اعمال دائيں ہاتھ من ويا جائے كا اور كافروں كو ان كا نامه اعمال دائيں ہاتھ من ديا جائے كا اور كافروں كو ان كا نامه اعمال بشت كى جانب ہے بائيں ہاتھ من ديا جائے كا۔ اس لئے يدعا كرنى جاہئے كہ:

اے اللہ امرا نامداعال نہ تو یا کیں ہاتھ میں دیکئے اور نہ پشت کی جانب سے دیکئے تاکہ کا فرول اور بھلوں میں میراشارنہ ہو۔

سر کامسے کرتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب انسان مرکامسے کرے تو اس کے لئے بزرگوں نے فرمایا کہ بیدد عاکرنی جاہیے کہ: اَللَّهُمَّ اَظِلَّنِیُ تَحْتَ ظِلِّ عَوْشِكَ يَوْمَ اَلا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَوْشِكَ -اے اللہ! مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایے گا اس دن جس دن آب کے عرش کے سائے سے علاوہ کوئی سایہیں ہوگا۔

ہرمسلمان جانا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں کے تو وہاں پرشدید کری کا عالم ہوگا اور سورج قریب ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اس دن اپنے پینے میں غرق ہوں کے، بعض لوگوں کے کھٹوں تک پیپنہ ہوگا، بعض لوگوں کے کھٹوں تک پیپنہ ہوگا، بعض لوگوں کے بینے تک پیپنہ ہوگا اور بعض لوگوں کے ہونؤں تک پیپنہ ہوگا، اس طرح لوگ اپنے پیپنے میں ڈو بے ہوئے ہوں کے۔ اللہ تعالی حشر کے دن کی اس کری ہے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اس لئے ہزرگوں نے فرایا کہ بیدعا کیا کروکہ:

اے اللہ! جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سامیے ہوگا، جھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافرہا۔

عرش کے سائے والے سات افراد

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما کیں ہے ، ان میں سات فتم کے لوگوں کا بطور

#### خاص ذكر فرمايا:

(۱) ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالی کی عبادت جس کر ارک ہواور بھی سے اللہ تعالی کی عبادت جس کر ارک ہواور بھین بی سے اللہ تعالی نے اس کوعبادت کا ذوق عطافر مایا ہو۔

(۲) دوسرے وہ مخص جس کا دل ہر وفتت مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کر گھر ممیاء اب دوسری نماز کی فکر اور اس کا انتظار لگ ممیا کہ جھے دویارہ مسجد میں جانا ہے۔

(۳) تیسرے وہ مختص جس کوکسی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت نے متاب میں کہا ہو کہ جس اللہ تورت ہے۔ اللہ تعدید میں اللہ تعدید میں اللہ تعدید ت

(س) چوتنے وہ مخض جس نے دوسرے مخض سے صرف اللہ کے لئے محبت کی ہو، کسی و نیاوی غرض کے لئے دوستی اور بجت نہ کی ہو۔

(۵) پانچویں وہ مخص جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقد دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی ہدنہ چلا ہو کہ کیا دیا ہے۔

(۲) چھٹا وہ مخض جس نے تنہائی جس اللہ کو یاد کیا۔ اور اس کے بیتجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوسکتے۔

(2) ساتویں امام عادل سان لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ مطافر مائیں گے۔ اس لئے سرکا سے کرتے وفتت بید دعا کرنی جاہئے کہ یا اللہ! مجھے اس دن عرش کا سابی عطافر ماجس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی

سابیتبیں ہوگا۔

### مرون کے سے کے وقت کی دعا

اس كے بعد جب آ دمى كرون كائس كرے توبيد عا پڑھے: اَللَّهُمُّ اَعْتِقُ دَقَيْتِي مِنَ النَّادِ -اے اللہ! ميرى كرون كوآك (جهتم) سے آزاد كرد يجے ـ

دایاں پاؤں دھوتے وفت کی دعا

اس كے بعد جب داحنا پاؤل دھوئ تو بيدعا يرسے: اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَىً عَلَى الْصِّرَاطِ يَوْمَ تَضِلُّ فِيهِ الْاَقْدَامُ \_

اے اللہ! میرے پاؤل کواس دن بل صراط پر ابت قدم رکھے گاجس دن وہاں پرلوگوں کے پاؤل میسل رہے ہول گے۔

یہ بل صراط جہنم کے اوپر ایک بٹل ہے جس سے گزر کر آ دمی جنت میں جائے گا، جولوگ جہنمی ہوں گے ان کے پاؤں اس بٹل پر پیسل جائیں مے جس کے بنتیج میں وہ جہنم کے اندر جاگریں مے۔

### نک صراط پر ہرایک کوگزرنا ہوگا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں آگاڑے لگے ہوئے ہیں، جب کوئی جہنم اس بل کے اور سے گزرے گا تو نیچ ہے آگاڑا آگراس کو تھینج کر جہنم میں گرا آگراس کو تھینج کر جہنم میں گراوے گا۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ بیدونت بہت سخت ہوگا اور ہر محفق کواس بل پرسے گزرنا ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مُقْضِيًا .. (سورة مريم، آيت اله)

یعنی تم یں سے ہر محض کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر
ہو، نیک ہو یا پرا ہو۔ لیکن اگر اس کے اعمال اجتھے ہوں کے اور وہ اطاعت
گزار ہوگا تو وہ بجل کی طرح تیزی ہے اس ٹل پر سے گزر جائے گا، جہنم کی
کوئی تیش اس کو نہیں پہنچ گی، لیکن اگر وہ کافر ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا تو اس
صورت میں جہنم کے آئرے اس کو اپنی طرف تھینج لیں گے۔ اس لئے
بردگوں نے فرمایا کہ بیدعا کیا کروکہ اے اللہ! مجھے اس دن فابت قدم رکھے گا
جس دن لوگوں کے یاؤں پھسل رہے ہوں گے۔

بایال پاوس وهوتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب بایاں پاؤں دحوے تو بیدوعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ لَاَئْیِیْ مَغْفُورًا وُسَعْیِیُ مَشُکُورًا

#### وَّ تِجَارَتِي لَنُ تَبُوُرَ ـ

اے اللہ! میرے کنا ہوں کی مغفرت قرما دیجے اور میں نے جو پچو مل کیا ہے اسے قضل سے اس کا اجر بچھے عطا قرما ہے اور جو میں نے تجارت کی ہے یعنی جو اندگی گزاری ہے، جو حقیقت میں تجارت ہی ہے، اس کا التجہ آخرت میں فلا ہر ہونے والا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ! میری زندگی کی تجارت کو کھائے کی تجارت نہ بنا ہے گا بلکہ نفع کی تجارت ہو کر آخرت میں اس کا اجر مجھے ل جائے۔

بہرمال! بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران بیدعا کیں پڑھتے رہنا میا ہے بہترین دعا کی ہیں۔حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوسرے مواقع پر ان دعاؤں کا پڑھنا گابت ہے، اگر چہ وضو کے وقت پڑھنا گابت نہیں۔اگران ہیں ایک دعا بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی تو انشاء اللہ تعالی بیڑہ بارہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بیرساری دعا کی قبول فرمالے۔
آ مین۔ دعاؤں کے عربی الفاظ یا وکرلیں اور جب تک عربی الفاظ یا د تہوں، اس وقت کک اردو ہی میں ما گے لیں، تو اس وضو کے نتیج میں اللہ تعالی ظاہری اس وقت کک اردو ہی میں ما گے لیں، تو اس وضو کے نتیج میں اللہ تعالی ظاہری منائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ان دعاؤں کی منائی کے ساتھ ساتھ وال فرمائے اور ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔آ ہیں۔

وَآجِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلِمِيْنَ



## بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو کے بعد کی دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَوْرُو اللّهُ عِلْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شَوْرُو الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُصِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلْهَ إِلَّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلْهَ إِلَّه اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا الله وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانُ مُحَمَّداً وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانُ مَعَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - فَمَا لَهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلُهُ وَصَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - فَمَا لَهُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - فَمَا لَهُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - فَمَا لَهُ اللّهُ وَصَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - فَمَا لَهُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْعِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ و وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ الْمَاحِيبُ وَأَخِيبُ الْمَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي وَلَيُوْمِنُوالِي لَعَلَّهُمْ يَرُسُدُونَ ۞ (سرة البَرَة ، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و النبى الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و المحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرم اور براوران عزیز! الله جل شانه بے تعلق قوی اور مضبوط

کرنے کے لئے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ادعیه ما تورہ تعلیم فرمائی

ہیں ، صبح سے شام تک تنہاری زندگی بین جو مختلف موثر آتے ہیں ، ہرموڑ کے
لئے ایک وعا تلقین فرما دی ہے کہ بید وعا ما لگا کرو، جب صبح بیدار ہوتو یہ وعا کرو،

جب گھر سے باہر نکلوتو یہ وعا کرو، جب بازار جاؤتو یہ وعا کرو، جب بیت الخلاء

بی جاؤتو یہ وعا کرو، جب سجد میں جاؤتو میہ وعا کرو، وغیرہ ۔ انہی ادعیہ ما تورہ

میں سے بعض کی تشریح کے جیلے جمعوں میں عرض کی تقی ۔

وضو کے دوران پڑھنے کی دعا

وضو کی دعاؤں کا بیان چل رہا تھا، وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جودعا پڑھا کرتے تھے وہ بیتی:

## اَللَّهُمَّ اعُفِرُ لِیُ ذَنُبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِیُ دَارِیُ وَہَادِكَ لِیُ فِیُ دِزُقِیْ۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے دوران اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے دوران اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے بعد آپ علی اللہ کے بعد آپ علی اللہ اللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ الله وَاللہ وَاللّٰ وَاللّٰمِ وَاللّ

وضو کے بعد کی دعا

جب آدی وضو سے فارغ ہو جائے تواس وقت کیا وعا کرے؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر دو وعا کیں پڑھنا ٹابت ہے، ایک بیک:

اَللّٰهُمُ اجْعَلْنِی مِنَ الْتُوّا بِیْنَ وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَطَقِرِیْنَ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی باطنی صفائی بھی کرتے جاتے ہیں، اور ہر عضو سے ارتکاب کے ہوئے صغیرہ گناہ اللہ تعالی معاف قرماتے جاتے ہیں، چنا نچ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک مو چکا ہوتا ہے۔ البت ابھی اس کے ذہے کہیرہ گناہ باتی ہوتے ہیں، اب کیرہ ہو چکا ہوتا ہے۔ البت ابھی اس کے ذہے کہیرہ گناہ باتی ہوتے ہیں، اب کیرہ میناہوں سے پاک اس موقع پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی گناہوں سے پاک اس موقع پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی میں گ

اَللَّهُمَّ الجُعَلَنِيُ مِنَ التَّوَّا بِيُنَ وَاجْعَلَنِيُ مِنَ الْمُعَطَّقِرِيُنَ اللَّهُمَّ الْمُعَطَّقِرِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الجُعَلَنِي مِنَ الْمُعَطَّقِرِيُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس دعا میں دو جملے ارشاد فرمائے، ایک جملہ ہے کہ جمعے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا د بیجئے۔ اس جملے کے دومنہوم ہوسکتے ہیں، ایک ہے کہ وضو کے ذریعہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے، اس لئے کہ صغیرہ گناہ نیک اعمال کے ذریعہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں قانون ہے کہ وہ توبہ کے از سعاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ تو معاف ہو گئے لیکن میرے بڑے دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ! میرے صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے لیکن میرے بڑے ہوے گناہ ابھی باتی ہیں، بان سے یاک ہونے کے لئے اے اللہ! جمعے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہو گئے دوران اوراس کے نتیجے میں میرے فرمائے تاکہ اس توفیق کے بعد میں توبہ کروں اوراس کے نتیجے میں میرے کبیرہ گناہ ہو جا کیں۔

## بار بارتوبه كرف والابنادي

اس جملے کا دوسرا منہوم یہ ہے کہ بیٹیس فرمایا کہ جمھے توبد کی توفیق عطا فرمائیے بلکہ بیفرمایا کہ جمھے ان لوگوں میں سے بنادیجے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ یہاں مبالفہ کا صیفہ کیوں استعال فرمایا، جبکہ 144

الله تعالی تو بی فرائے ہیں کہ جو محص ہے ہے ہے ہو ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کردوں گا، اب بہت تو ہر کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب اس کا بیہ کہ یا الله! ہیں اس وقت تو تو ہر کراونگا اور اس کے بیتے ہیں آپ میری مغفرت بھی فرما دیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی جھے اپنے اوپر بھروسٹیس ہے، نہ جانے کہ ووبارہ بھسل جاؤں اور پھر دوبارہ گناہ میں جتا ہو جاؤں، اگر ایسا ہو جائے تو اے الله! بھے دوبارہ تو ہر کرنے کی تو نیق دیجے گا؟ جس طرح انسان جائے تو اے الله! بھے دوبارہ میلے ہوجاتے ہیں اور ان کو دوبارہ میلے ہوجاتے ہیں اور ان کو دوبارہ وہونے کی ضرورت بیش آ جاتی ہے، اس طرح انسان تو ہد کے ذریعہ پاک ہو جاتا ہے اور پاک ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ناپاک ہوجاتا ہے اور پاک ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر ناپاک ہوجاتا ہے اور پھر دوبارہ تو ہی ضرورت بیش آتی ہے۔ اس لئے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! اول تو میری حفاظت فرمائے اور اگر گناہ ہوجائے تو بھے دوبارہ تو بھی خرمائے دوبارہ تو بھی خرمائے دوبارہ تو بھی خرمائے دوبارہ تو بھی خربائی کہ اور اگر گناہ ہوجائے تو بھی دوبارہ تو بھی خربائے دوبارہ تو بھی خربائے دوبارہ تو بھی خربائے کا در اگر گناہ ہوجائے تو بھی دوبارہ تو بھی کیا دوبارہ تو بھی خربائی کہ اے اللہ! اول تو میری حفاظت فربائے اور اگر گناہ ہوجائے تو بھی دوبارہ تو بھی کو دوبارہ تو بھی کی تو نوب کی تو نوب کے دوبارہ تو بھی کی تو نوب کی تو نوب کی حفاظت فربائے کا در اگر گناہ ہوجائے تو بھی دوبارہ تو بھی کو دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی کا در اگر گناہ ہو جائے تو بھی دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی دوبارہ تو بھی کی دوبارہ تو بھی دوبارہ تو بھ

### بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنا دیں

اس جملے کا تیسرامنہوم ہے کہ اس میں لفظ "تواب" آیا ہے۔جس
کے معنی ہیں" بہت لوشے والا اور بہت رجوع کرنے والا" دعا کے اب معنی ہے
ہوئے کہ اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجے جو ہر وقت آپ سے
رجوع کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی طرف لوشے ہیں، جنہوں نے آپ کے
ساتھ معنبوط تعلق قائم کر رکھا ہے، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہیں آتا ہے تو ہے

لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بید دعا اس وفت کی جارہی ہے جب
آ دمی ابھی وضو سے فارغ ہوا ہے اور وضو کے دوران بھی ادعیہ ما تورہ پڑھتار ہا
ہے، اب یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ! مجھے کھڑت ہے آپ کی طرف رجوع
کرنے والا بنا دیجئے تاکہ ہروفت میں آپ سے رابطہ قائم رکھوں۔

# باطن کوبھی پاک کرنے والا بنا دیں

اس دعا كا دوسراجمله بييه:

وَاجْعَلُنِيُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

اے اللہ! جھے ان لوگوں میں سے بنا دیجے جوکوشش کرکے پاکی حاصل کرتے ہیں۔' طاہر' کے معنی ہیں' پاک' کیکن لفظ مُسَطَقِو مِنَ ''باب تفعل' سے ہے اور باب تفعل کی خاصیت مشقت اور تکلف ہے، لہذا اس لفظ کے معنی ہے ہوئے کہ جو اور کوشش کرکے پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بید وہ لوگ ہیں جو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی ہمی حاصل کرتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے میں میرے اعضاء تو دھل کے اور ان پر جو ظاہری میل کچیل میکی دور کر دیجئے۔ مفاور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان پر جو ظاہری میل کھیل وضو کے بعد حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو بید دعا پڑھنا ثابت ہے۔

### وضو کے بعد کی دوسری دعا

وضو کے بعد ایک اور ذکر بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ یہ بڑھا کرتے ہے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمَدِكَ لَا اِللَّهُ اللَّهُ اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ

اے اللہ! مل آپ کی پاک بیان کرتا ہول اور آپ کی حد کرتا ہول ، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، آپ کا کوئی شریک نہیں ، میں آپ سے استغفار کرتا ہول اور تو بہ کرتا ہول اور تو بہ کرتا ہول اور تو بہ کرتا ہول ۔ اس دعا میں بھی وہی بات دوبارہ آسمی ، یعنی صغیرہ مناہ تو وضو سے خود بخود معاف ہو گئے ہے ، کبیرہ مناہوں کے لئے تو بہ کی منرورت متمی ، اس لئے وضو کے بعد آپ نے بیدعا فرمائی :

### أسْتَغُفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلْمُكَ

اے اللہ! ش آپ سے مغفرت مانگا ہوں اور آپ سے توب کرتا ہوں۔ لہذا توبہ کے ذریعہ کیرو مناہوں کو بھی معاف کرالیا۔

# ابياهخض محروم نبيس ربيه كا

آپ ذرا تصور کریں کہ جوانسان دن میں پاننج مرتبہ وضو کرے گا اور وضو کرے گا اور وضو کرنے کے اور وضو کرنے کے دوران وہ اذکار پڑھے گا جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے اور ہروضو کے بعدید کے گا:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التُّوَّا بِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ اور مد کے گا کداے اللہ! میں آ ب سے مغفرت مائلاً ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو مویا که ده مخص دن میں یا نج مرتبداللد تعالی کے سامنے توبداور استفقار کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں فرمائیں ہے؟ کیا ایسے بندے کواللہ تعالیٰ اینے ساتھ مضبوط تعلق نہیں عطا فرمائیں ہے؟ جو بندہ یہ کہدر ہاہے كداك الله! مجص الى طرف رجوع كرف والابنا و يجئ اور ابني طرف ماكل مونے والا بنا و بیجئے تو کیا ایسے بندے کو اللہ تعالی محروم فرما دیں سے؟ ہر گز خبیں۔ارے وہ تو رحمٰن الرحیم ہیں، وہ تو ہمارے پروردگار ہیں، اگر ایک ہیٹا اسے باپ سے یا اپن مال سے روزانہ دن میں یا یک مرتبہ ایک ورخواست كرے، وه درخواست بھى نامعقول نه موء توكيا كوئى باب ايما موكا جواس كى ورخواست کوقبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے لہیں زیادہ رحیم و کریم ہیں، مہربان ہیں، وہ کیسے بندے کی اس دعا کورد فرما دیں گے، بلکہ انشاء اللہ تعالیٰ بیر دعا ضرور قبول ہوگی اور قبول ہونے کے منتج میں اللہ تعالی اس بندے کو اینے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما نمیں سے اور اس تعلق کے نتیج میں انشاء اللہ تعالی اس کی زندگی درست ہوجائے گی۔

بہرحال! یہ دضو کے بعد پڑھنے کی دعا کیں تھیں جو نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما کیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمائے، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز فجر کیلئے جاتے وفت کی دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُثُورٍ النّفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لا إِللهَ إِللهَ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُانَ لا إِللهَ إِللهَ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُانً سَيِدَنَا وَنَيِينَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مُحَمَّداً وَنَيِينَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ!

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيَمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَدَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِنى قَرِيبٌ \* أُجِيبُ دُعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دُعَانِ۔ (سورة البَرة ، آیت ۱۸۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

تتهيد

بزرگان محرم وبراوران عزيز!

بجری نماز کے لئے جب مسلمان بیدار ہوگا اور وضوکرے گا اور وضوکے بعد وہ نماز نجر باجماعت اداکرنے کے لئے مسجد کی طرف جائے گا تو نجرکی نماز کے لئے جائے ہوئے رائے میں جو دعا پڑھنا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے، وہ یہ ہے:

اَللَّهُمُّ اجْعَلُ فِي قَلْبِی نُوْراً وَفِی بَصَرِی نُوراً وَعَنُ يَعِیْنِی نُوراً وَعَنُ وَفِی بَصَرِی نُوراً وَعَنُ يَعِیْنِی نُوراً وَعَنُ يَعِیْنِی نُوراً وَعَنُ يَعِیْنِی نُوراً وَ مَنْ يَعِیْ نُوراً وَ مَنْ يَعْمِی نُوراً وَ اَجْعَلُ لِی نُوراً وَ اَعْظِمْ لِی نُوراً وَ اَعْظِمْ لِی نُوراً وَ اَعْظِمْ لِی نُوراً اللَّهُمُّ اَعْظِیٰی نُوراً وَ اَعْلِیٰی نُوراً وَ اَعْظِمْ لِی نُوراً اللَّهُمُّ اَعْظِیٰی نُوراً وَ اَعْظِمْ لِی نُوراً اللَّهُمُّ اَعْظِیٰی نُوراً وَ اَعْلِیٰی نُوراً وَ اِسْعِمْلِی)

اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما دیجئے۔ ویکھے! فجرکا وقت ہے اور آوی مناز فجرکے لئے جارہا ہے، اس وقت میں رات کی تاریکی جارہی ہوتی ہے اور دن کی روشی آری ہوتی ہے، دن کی روشی کی آمد کے وفت حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم یے دعا ما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشی تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشی تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشی تو آپ بھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشی تو آپ بھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشی تو آپ بھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ فور عطا فرما ہے، میرے دا کی فور عطا فرما ہے، میرے کانوں میں نور عطا فرما ہے، میرے اور کی طرف نور ہو، میرے اور کو رہو، اے اللہ! میرے لئے نور مقرر فور ہو، میرے اللہ! میرے لئے نور مقرر فرما وہ ہیرے آگے نور ہو، اے اللہ! میرے لئے نور مطا فرما ہے۔ آب اللہ! میرے نور کو بڑا کر ویجئے، اے اللہ! میرے نور عطا فرما ہے۔ آبک روایت میں اس لفظ کا اضافہ ہے کہ:

### وَاجْعَلْنِي نُوْراً ـ

اے اللہ! بجے سرایا نور بنا و تیجئے۔ فجر کی نماز کے لئے جاتے وفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمعمول نفاکہ بید عایز حاکرتے ہے۔

# ابیا مخص محروم نہیں رہے گا

اگر ایک محفی روزانہ بلا ناغریج کے وقت نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں بیدعا ما تک رہا ہے کہ اے اللہ! محصر رایا نور بنا دیجئے ، میرے ول میں نور ہو، میری آ تھوں میں نور ہو، میرے کا نوں میں نور ہو، میرے آ مے، میرے بیجھے ، میرے اویر، میرے بیچے ، میرے وائیں ، میرے یا کی نور ہو، میرے ہرطرف نور ہو، اے اللہ! جھے نور بنا دیجے، نو کیا اللہ نعالی اس کی دعا قبول نہیں فرما کیں ہے؟ جو محض روزانہ بید دعا ما تک رہا ہو اور ایسے وقت بیں ما تک رہا ہوں جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیندگی قربانی دے کراپی خواہشات کو پامال کر کے اللہ نعالی کے لئے لکلا ہے، وضو کرکے پاک مساف ہوکر اللہ نعالی کی عبادت کے لئے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرما کیں ہے؟ کیا اس کی واقد رعطا نہیں فرما کیں ہے؟ کیا اس کی واقد رعطا نہیں فرما کیں ہے؟ کیا اس

#### ول کے اندر نور ہونے کا مطلب

پر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے، چراغ اور بجلی کا نور روشی ہے، آکھوں
کا نور بینائی ہے، لیکن سے بینائی ظاہری نور ہے، البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور
سے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہو تو یہ اعضاء اللہ تعالی کی مرضی کے
مُطابِق استعال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے
قلب میں نور ہو، قلب میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے قلب میں
ایسے خیالات آ کیں جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں
اور اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہوں، اور قلب کے اندر سے نفاق کی بیماری
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور میں پیدا ہوا ور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت دل میں پیدا ہو،
دل میں پیدا ہوا ور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت دل میں پیدا ہو،
دکیوں کی مجت دل میں پیدا ہو، یہ سب قلب کا نور ہے۔ جب انسان روزانہ

اللہ تعالیٰ سے بیٹور ماسٹکے گاتو کیا اللہ تعالیٰ اس کوٹورٹہیں دیں ہے؟ منرور دیں سے۔ البت ماسکنے والا صدق دل سے ماسٹکے، حسن نبیت سے ماسٹکے، توجہ اور اہتمام اور دھیان سے ماسکتے تو انشاء اللہ بیٹورمنرور عطا ہوگا۔

### آ تکھ میں نور ہونے کا مطلب

اوراس دعا بل بیہ جوفر مایا کدمیری آتھوں بیں نور بیدا فرما۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ آتھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے اور ناجائز چیز سے پر بیز کرے،ایس چیز کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے بیآ کھے بنائی ہے، اس کا دنیا بیس بھی فائدہ ہے۔

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فحض اپنے محریس داخل ہوا اور اس نے اپنی ہوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالی وونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالی وونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالی وونوں کو رحمت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں۔ یہ آتھے کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعال سے ۔

# ماں باپ کو دکیھنے سے حج وعمرہ کا نواب

ایک اور حدیث میں تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارستاد فرمایا کہ اگر اولادا ہے ایک اور حدیث میں تو ایک مرتبدان اولادا ہے یا بال کو یا دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک مرتبدان

پرجبت کی نگاہ ڈالنا ایک مقبول جج اور ایک مقبول عمرہ کا تواب رکھتا ہے۔ اب ہم
ج کے لئے کتنی مجت کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کیلئے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں،
لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی تعب عطا کی ہوئی ہے، وہ دن ہی سینکڑ وں مرتبہ جج وعمرہ کا تواب حاصل کر لیتا ہے، بیآ کھ کا مجع استعال ہے۔
لیکن اگر بیآ کھ ناجا رُز جگہ پر پڑے، مثلاً للہ ت حاصل کرنے کی نبیت سے نامحرم کو دیکھے، یاکسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، ذائب کی نگاہ سے دیکھے، توبیہ اس آ کھ کو دوسرے کی دل آ زاری اس آ کھ کا ناجا رُز استعال ہے، یا کوئی گئی اس آ کھ کو دوسرے کی دل آ زاری کا کے استعال کے۔ یا کوئی ایس چیز اس آ کھ کے دیکھے جس کو اس کا مالک چھیانا جا بتا ہے، تو بیآ کھ کا ناجا رُز استعال ہے۔

## دوسروں کے گھروں میں جھانکنا

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے اور اجازت لینے سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں۔ ای حدیث میں آپ نے بیمجی ارشاد فرمایا کہ:

#### مَنُ نَظَرَ فَقَدُ دَخَلَ۔

یعنی ایک محض ابھی دوسرے کے کھر ہیں داخل نہیں ہوا اور ابھی اس کو گھر ہیں واعل ہونے کی اجازت نہیں لمی الیکن وہ گھر کے اندر جما تک رہا ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے اندر جمانکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ملک نے ارشاد فرمایا کہ اجازت کے بغیرا تدر جمانکنا بھی جائز نہیں۔

### ایک واقعه

حديث شريف من آتا ہے كدا يك مرتبه حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم ا بے کمر میں تشریف فرما تھے، آ یہ کے ہاتھ میں ایک تھی تھی جس کے ذریعہ آپ ایج جسم پر خارش فرما رہے ہے، اجا تک آپ علی کی نظر در دازے مر یزی تو دیکھا کہ کوئی مخض دروازے کے سوراخ سے اندر جما تک رہا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جو صاحب اندر مجا تک رہے تھے ان کی نیت خراب ہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پرحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں تھی کہ آ دمی چوری کرنے ما ڈا کہ ڈالنے کے لئے آئے ، بظاہروہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبّت میں مجما تک رہا تھا کہ آ ب عَلِی کے و کیکھوں کہ آ ب میلی کیا کررہے ہیں، لہٰذا ان کی نیت بظاہر خراب نہیں تھی کیکن چونکہ اجازت كے بغير جما كك رہے يتھ، اس لئے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في جب ان كو اس طرح جما تکتے ہوئے و یکھا تو ان سے فرمایا کہتم نے اتنا برداممناہ کیا ہے کہ تم اس لائق ہوکہ استعمی سے تہاری آ کھ پھوڑ دی جائے۔ يەنگاە كاغلط استنعال ب

ایک دوسری حدیث مین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ف ارشاد قرمایا

کداگرکوئی فخض دوسرے کے گھریں اجازت کے بغیرد کیمے اور وہ گھر والا اس
دیکھنے والے فخص کی آئکھ پھوڑ دے تو وہ فخص اپنے آپ کو ملامت کرے،
پھوڑتے والے کو ملامت نہ کرے۔ آپ علاقے نے اتن سخت سزا اس کی بیان
فرمائی۔ بہرحال! یہ نگاہ کا غلط استعال ہے۔ اس طرح ایک فخص کا گھر او نچا
ہے اور دوسرے فخص کا گھرینے کی طرف ہے، اور اوپر کھر والا فخص یہ والے
مگریس جما تک رہا ہے تو یہ نگاہ کا غلط استعال ہے گئا جائز استعال ہے۔

آ تھوں کے ذریعہ گناہ اور ثواب دونوں کماسکتے ہو

لہذا اس نگاہ کے ذریجہ اگر کوئی فخص جا ہے تو روزانہ بیبوں مرتبہ جے و عمرہ کا تو اب حاصل کرسکتا ہے اوراس نگاہ کے ذریجہ اپنے دامن بی اللہ تعالی کی رحمت جع کرسکتا ہے، اور بہی نگاہ ہے کہ اگر انسان اس کو غلط استعال کرے گا تو اس کے تاسہ اعمال بیں گنا ہوں کا انبار جع ہوتا رہے گا۔ اس لئے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھ بیس نور عطا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھ بیس نور عطا فرمائے ہے۔ اس نور سے مراد ظاہری بینائی تو الجمد للہ پہلے سے موجود ہے، بلکہ اس نور سے مراد آ تھ کا وہ نور ہے جو آ تھ کو جائز استعال کی صد کے اندر محدود رکھے اوراس کو گنا ہوں سے محفوظ رکھے۔

کان میں تورہونے کا مطلب

ای طرح آپ علی نے بیدعا فرمائی کداے اللہ! میرے کان میں

نورعطا قرما۔ اب کان میں نورعطا قرمانے کا پیدمطلب نہیں ہے کہ اس نور کے اپنے میں کان میں کوئی بلب بمل جائے گا یا کوئی چراغ جل جائے گا، بلکہ کان میں نورعطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان سیح کاموں میں استعال ہو، ناجائز کاموں ہے وہ ہے، مثلاً اس کے ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت می جائے جس کے بہتے میں ایک لفظ تہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے، اس کان کے ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات سنواور دین کی باتیں سنوتو اس صورت میں یہ کان عباوت میں مصروف ہے، اللہ تعالی اس پر ایجہ وقواب عطافر ما رہے ہیں۔

# كان كالمنجح استعال

ا کیک محض کمی کے پاس وین کاعلم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے یا وین کی بات سننے کے لئے جاتا ہے تو اس کے بارے بیں حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا:

> مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسَ فِيْهِ عِلْماً سَهُلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ ـ

(مسلم شريف، كمّاب الذكر والدعاء ، باب فعنل الاجتماع على حلاوة القرآن)

یعنی جو مخص علم کی بات سننے کے لئے کمی راستے پر چانا ہے تو اللہ تعالی اس راستے پر چلنے کی وجہ ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مخص تھر ہے چل کر معجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بینیت بھی ہے کہ میں مسجد میں جاکر دین کی باتیں سنوں گا اور قرآن کریم کی تغلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کے احکام سنوں گا تو بیاکان کا سجح استعال ہے، اس کے نتیج میں اس کو حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

#### كان كاغلط استنعال

لیکن اگرکوئی فخض اس کان کے ذریع فحش با تیں سنتا ہے یا گانا ہجانا سنتا ہے، یا نامحرموں کی آ واز سے لطف اندوز ہونے کے لئے ان کی با تیں سنتا ہے، یا اس کان کے ذریعہ فیبت سنتا ہے تو بیسب کان کا غلط اور ناجائز استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ما تک رہے ہیں کہ استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ما تک رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے کان میں تور عطا فرما، یعنی یہ کان جائز اور طال کام میں استعال ہواور ناجائز اور حرام کام سے بیجائے، اور بیکان جنت میں لے جائے اور جہنم سے بیجائے، یہ کان کا نور ہے۔

# دا کیں یا کیں ، آ گے چیجے نور ہونا

اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ میرے دائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے آئے نور عطا فرما اور میرے بیچھے نور عطا فرما۔ یعنی اے اللہ! میں جس جگہ بھی چل کر جاؤں، وہاں مجھے نورانی ماحول عطا فرما ہے، ایسا ماحول ہوجو مجھے نیکیوں پر ابھارے اور گناہوں سے بچائے، جو مجھے آپ کی یاد

#### ولائے اور میرے ول میں آخرت کی فکر پیدا کرے۔

### شیطان جارطرف سے حملہ کرتا ہے

جس وقت الله تعالى البيس كوجنت سے نكال رہے ہے تو پہلے تو اس نے يہ الله تعالى كى كدات الله! بحصے قيامت تك رندگى عطافر ما ديں، قيامت تك بحصر موت ندآ ئے، چنانچدالله تعالى نے اس كو قيامت تك جميم موت ندآ ئے، چنانچدالله تعالى نے اس كو قيامت تك زندگى عطافر ما دى۔ جب اس كومهلت ال كى تو پھر كہنا ہے كداب هي آ ہى گاوت كو گراہ كروں گا،قرآن كريم ميں ہے:

یعنی انبان کو مراہ کرنے کے لئے اس کے آھے ہے اس کے پیچھے ہے اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے انبان پر حلے کروں گا، آپ ان میں سے اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں بیا کیس سے اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں بیا کیس سے، وہ ناشکرے ہوں گے اور آپ کے احکام کی تعیل نہیں کریں گے۔ اگر چہ اللہ تعالی نے شیطان ہے ای وقت فرما ویا تعا کہ بیتم کیا کہہ رہے ہوکہ میں دائیں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف میں دائیں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف سے آؤں گا اور آپ اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں پائیں سے، بیتو کیا ہے جی بھارتا ہے، حقیقت ہے ہے کہ:

## میرے بندوں پر داؤنہیں چلے گا

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ النَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ النَّاعِينَ ـ (سرة الجر، آيت ٣٠)

یعیٰ جو مرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی قابونیس چلے گا، ان پر تیرا کوئی وارکار گرنیں ہوگا، ہاں تیرا وار ان پر کارگر ہوگا جو میری بندگی ہے ہے ہوئے ہوں کے، جو میرا بندہ نہیں بنا چاہے اور میری بندگی ہے انخواف کرنا چاہے ہیں، وہ تیرے جال میں آ جا کیں گے، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، لیعیٰ جن کو اپنا بندہ ہونے کا احساس ہوگا اور اس احساس کے نتیجے میں وہ بھے ہو جو کر اپنا بندہ ہونے کا احساس ہوگا اور اس احساس کے نتیجے میں وہ بھے ہوئے کہ یا اللہ! ہم تیرے بیدے ہیں، ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں بندے ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں بیکے گا، ان پر تیرا قابونہیں ہوگا۔ مگر وہ لوگ جو گراہ ہیں، جن کو بیا حساس بی نیس کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اس زمین پر خدا بن کر رہنا چاہتے ہیں، فرعون بن کر رہنا چاہتے ہیں، فرعون بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ تیرے داؤ ہیں آ جا کیں میرے بندے ہیں، وہ تیرے داؤ ہیں آ جا کیں میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں ہوگا۔

# میرے بندے کون ہیں؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ میرے'' بندے' سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ حمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ''ممرے بندے "کہ کراس طرف اشارہ فرما دیا کہ اس سے وہ بندے مراد ہیں جن کے دل میں عبدیت کا جزید ہو، بندگی کا جزید ہوا در جو جھے سے رجوع کریں، جہاں شیطان مراہ کر سے اور اپنا واؤ چلائے تو وہ فوراً میری طرف رجوع کریں کہ یا اللہ! یہ شیطان محصے پریٹان کررہا ہے، یہ جھے بہکانا جا ہتا ہے، اے اللہ! مجھے بیکانا جا ہتا ہے، اے اللہ! مجھے بیکانا حا ہتا ہے، اے اللہ! مجھے بیکانا حا ہتا ہے، اے اللہ! مجھے بیکانا حا ہتا ہے، اے اللہ! مجھے بیکانا حالے بندول پر شیطان کا داؤنیس مطے گا۔

### شیطان کے حملے سے بچاؤ

البذا چونکہ شیطان نے بیکہا تھا کہ بی انسان کو بہکانے کے لئے واکیں سے، باکیں سے، آگے سے، چیچے سے آؤں گا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے آگے بھی نور مطا فرما، ویکھیے بھی نور مطا فرما، واکیں بھی نور مطا فرما، واکیں بھی نور مطا فرما۔ وہ شیطان تو ظلمت اور تاریکی لا رہا ہوگا، وہ تو معصیت کا اند میر الارہا ہوگا، اے اللہ! آپ ہمارے آگے اور پیچے، واکیں اور باکیں نور پیدا فرما کیں، تاکہ اس کی لائی ہوئی ظلمت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اب جو خص صح کو نجر کی نماز کے ہوئی ظلمت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اب جو خص صح کو نجر کی نماز کے لئے جاتے وقت روزانہ اللہ تعالی سے بیا مائے گا تو کیا اللہ تعالی اس کو نورنیس دیں سے؟ مزور دیں گے۔ ارے انہوں نے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کے دل پر بیا الفاظ الفاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم کے دل پر بیا الفاظ الفاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی متحول اپنی است کو بیا الفاظ الفاء فرمائے ور کیا پھر جی نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھرے بے کہ بھرے سے یہ چھے سے یہ چیز اس طرح ماگو تو کیا پھر بھی نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ایک سے بیدی اس طرح ماگو تو کیا پھر بھی سے یہ بھری ہی تو بیا مقول کے دیا تھر الفرائی کی طرف سے بیکام تو ایک معمولی ابھرے کے سے بیدین اس طرح ماگو تو کیا پھر بھی نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھر کی سے بیدین اس طرح ماگو تو کیا پھر بھری میں دیں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھری نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھری نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی اس سے بین اس طرح ماگو تو کیا پھر بھری نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھری نہیں ویں سے؟ بیکام تو ایک معمولی ابھری نور ابھری نے بین اس سے بین اس طرح میک کو تو کیا چھری نے بی میں سے بین اس طرح میک کی سے بین اس طرح میں سے بین اس طرح میں سے بین اس طرح میں سے بین اس سے بین اس طرح میں سے بین اس طرح میں سے بین اس طرح میں سے بین اس سے بین اس طرح میں سے بین اس سے بی اس سے بین اس سے ب

شریف انسان ہی نہیں کرسکتا۔

## کوئی شریف انسان بھی ایسانہیں کر یگا

ایک فقیرا دی تھا، وہ تم سے ما تک رہا تھا، تم نے اس سے کہا کہ میرے محمر چلو، ہم تہمیں دیں ہے، چرتم اس کو اپنے ساتھ گھر لائے، جب گھر پہنچ تو تم نے اس سے بوچھا کہ بتاؤ کیا ما تکتے ہو؟ اس فقیر نے کہا کہ جھے استے پیدوں کی ضرورت ہے، اب تم نے اس سے کہا کہ بھاگ جاؤ۔ بتاہی کوئی شریف انسان میکام کرے گا؟ کوئی احمق اور کمین شخص ہی ایسا کام کرسکتا ہے، شریف انسان میکام کرسکتا ہے، کوئی احمق اور کمین شخص ہی ایسا کام کرسکتا ہے، کوئی احمق اور کمین شخص ہی ایسا کام کرسکتا ہے، کیونکہ گھر پرساتھ لایا ہے، اس لئے لایا نے تاکہ اس کو پچھ دے۔

# ما كَنَّكَ والا مونا حيابة

ای طرح جب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ دعا کیں ہم ہے متکوا کیں اور فرمایا کہ بچھ سے مانگوتو اس بات بیں کوئی ادنی شک دشہر کی بھی مخبائش نہیں کہ وہ نہیں عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے ، بس مانگنے والا چاہئے۔ اور جب وہ نور عطا کریں گے تو پھر شیطان کا واؤ ہمارے اوپرنہیں چلے گا، انشاء اللہ۔ کیونکہ شیطان بی اتنی طافت نہیں کہ وہ ہمیں زبروئی جہنم میں محسیت کر لے جائے۔ قرآن برکیم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُطَتِ

إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا آوُلِيَانُهُمُ الطَّاعُوْثُ يُخْرِجُونَهُمُ الطَّاعُوْثُ يُخْرِجُونَهُمُ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظَّلُمٰتِ ﴿ اُولَٰ لِلْكَا النَّارِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُوْنَ ۞ أَوُلَٰ لِللَّهُ وَنَ ۞

(سورة البقرورآيت ٢٥٤)

الله ولى ہے بیعی الله ذمه دار ہے ، الله دوست اور جمرال ہے ایمان والوں کا که ان کوائد جرول ہے ایمان والوں کا کہ ان کوائد جرول ہے ورکی طرف تکال کر لاتا ہے اور جولوگ کا فر بیں ، ان کے فرمد دار اور ان کے ولی اور سر پرست شیاطین ہیں جو ان کونور سے تاریکیوں اور اند جرول کی طرف لے جاتے ہیں ، بیجبتم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں ہے۔

# هم زبردستی نورنبیس دیتے

ٱلْكُلِّو مُكْمُوهَا وَٱلْتُمُ لَهَا كُرِهُون ـ

(سورة عودة عت ٢٨)

كيا زبردى جم تم كود \_ دي جب تم اس كونا يندكرر ب مو؟ جب تم نور لينا

نہیں چاہتے، جبتم ہدایت لینانہیں چاہتے، پھر بھی ہم زبردی تم پر نور اور ہدایت تھوپ دیں، ہم ایبانہیں کریں ہے۔ طلب کا اظہار کرکے قدم بروھاؤ

ہم تو یہ و یکنا جائے ہیں کہ ایک مرتبہ تمہاری طرف سے طلب کا اظہار ہوجائے اور پھرہم تم کودیں گے۔ ہوجائے اور پھرہم تم کودیں گے۔ جب تم فیر کی نماز کے لئے آرہے ہو، اس وقت تمہارا قدم فیر کی طرف، ایمان کی طرف، ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف اٹھا ہوا ہے، اس وقت تم زبان سے نور ما تکتے ہوئے جا کہ تو انشاء اللہ ضرور عطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی اینے فعل وکرم سے بھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو بینور ہدایت عطا فرما دے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





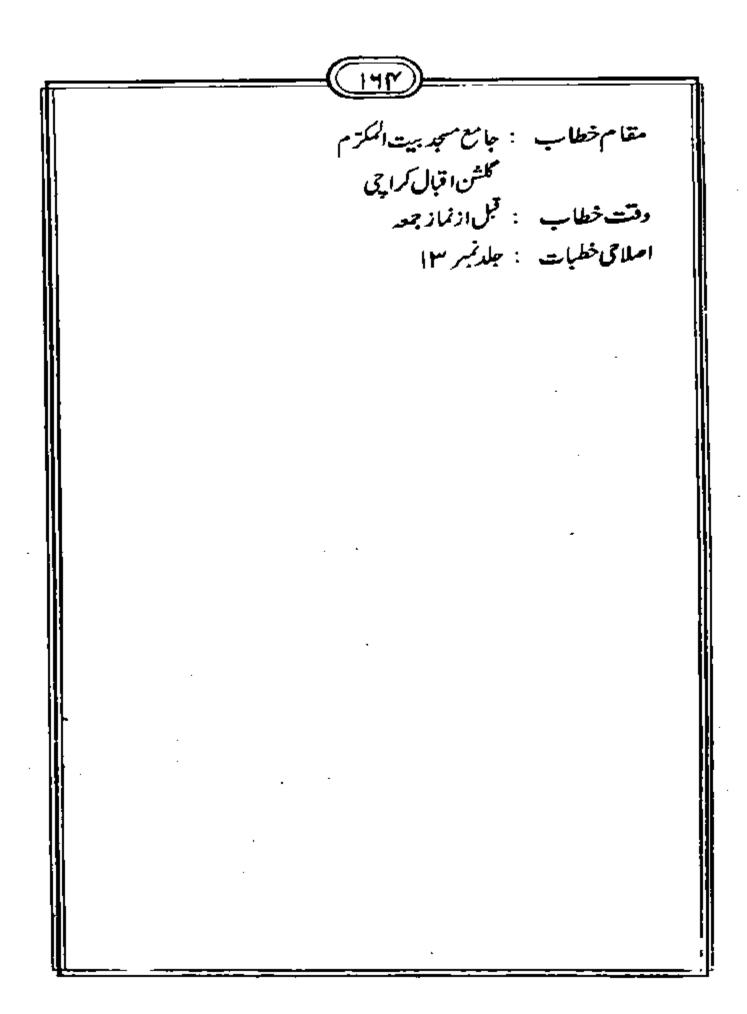

# بِسَمِ اللّٰهِ الدَّحَمٰنِ الدَّحِيَم \* مسجد میں واخل ہوتتے وقت کی وعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فُومُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُوسَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ وَعُلَى وَاللَّهُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُكُ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولَانًا مُحَمَّدا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

قَاعُونُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّجِيمِ لا الرَّحَمْنِ الرَّجِيمِ لا وَإِذَا سَلَالكَ عِبَادِئ عَنِى قَانِي قَرِيبُ لا أُجِيبُ وَإِذَا مَعَالِاتُ عَبَادِئ عَنِى قَانِي قَرِيبُ لا أُجِيبُ دَعُونَ اللّه عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله عليم وصدق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

### تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جنعول سے ان ادعیه ماثورہ کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے جورسول الشملی الله علیه وسلم نے زندگی کے مختلف مرطول بیں تلقین فرما کیں۔ اب تک چند دعاؤل کی تشریح بیان کردی محتی ہیدار ہوتے دفت کی دعا، وضو کے دوران پڑھنے کی دعا کی اور مسمح کو فجر کی نماز کے لئے جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، آخر ہیں اس کا بیان ہوا تھا۔

### مسجد میں داخل ہوتے وقت سے پڑھیں

اس کے بعد انسان مسجد میں نماز کے لئے داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وفت جود عاصفور اقدس مسلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے: اَللَّهُمَّ الْحَتَعُ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِنكَ ۔

بعض روایتوں میں دعا ہے پہلے ہم اللہ اور درود شریف کے اضافہ کے ساتھ اس طرح میدعا معقول ہے:

يِسْمِ اللَّهِ والصَّلَوةُ وَ السَّكَامُ عَلَى دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ الْحَسَّحُ لِى آبُوَابَ دَسَّمَیْكَ ـ

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انسان معجد میں داخل ہونے وقت پہلے اللہ کا نام نے اور دولیت ہے۔ اللہ کا نام نے اور دولیم اللہ ' کے والے اس کے وربعہ اس بات کا اقرار ہوجائے کہ میرامعجد میں

آتا الله جل شاند کی تو فق سے ہے، اس کے میں اللہ کا نام لے کراس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی تو فق کا سہارا لے کر معجد میں داخلہ در ہا ہوں۔ وعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں

" دیم الله و رود وسلام الله و مردد وسلام الله علیه وسلم پر درود وسلام بر حصاور بیا می الله علیه وسلم بر درود وسلام بر حصاور بید کید:

والصلوة و السّكام على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ اللهُ عَلَيه الله الله عليه وسلم كي تعليم وتلقين كا معدقه ب، اگر آپ كي تعليمات نه بوتي اور آپ عَلَيْه كي رَجْماني نه بوتي توكسي انسان كے لئے بيمكن نيس تھا كه وه معجد كے وروازے تك يَجِي الله كا اعتراف كي وروازے تك يَجِي الله عليه الله عليه والله مونے كي جو جہ ہے ۔ اس ورود شريف كے ذريعة الله والله مونے كي جو تو تي بور تقيقت ني كريم صلى الله عليه والله كا احسان عظيم ہے ۔ لؤنتي بور بي ہے، يه ورحقيقت ني كريم صلى الله عليه والله كا احسان عظيم ہے ۔ لهذا جب ني كريم صلى الله عليه والله كي ذريعة ايك طرف الله الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله علیه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله عليه والله ي درود بيجا تو اس كے ذريعة ايك طرف آپ علی الله علیه والله وا

درود شریف میں اپنا فائدہ بھی ہے

دوسری طرف درود شریف پڑھنا خود اپنے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جب کو کی شخص حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو بیدا یک اونیٰ امتی کی طرف سے درحقیقت ایک ہدیہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیش کیا جا

۔ ہا ہے۔۔اورحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا میمعمول رہا ہے کہ جب كوكى مخص حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس كوكى بديه بيش كرتا تو آب علی اس بدید کا کوئی نہ کوئی بدلد کسی بھی عنوان سے اس کو ضرور عطافر مایا کرتے ہتے۔ یہ آپ ﷺ کی زندگی بھر کا معمول تھا۔ لہٰذا جب کوئی امتی نبی كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين درود وسلام كابديه چيش كرتا بي تو آپ كى مفت ' رحمۃ للعالمین' سے بدامیر ہے کہ آ یہ جس طرح زندگی میں ہر ہدیہ کا بدلددیا کرتے تھے تو اس درود وسلام کے بدید کا بدلہ بھی ضرور عطا فر مائیں سے، اب عالم دنیا میں اس کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، البینہ عالم آخرت میں اس کا بیہ بدله موسكما ب كرة ب علي الله الله ورود وسلام مجين والله المتى كون من دعا فرما تیں ، لہٰذا جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ورود وسلام کا ہدیہ بھیجا تو امید رہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت اور دعائے رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور جب مسجد میں داخل ہوتے وقت بیروعا ہمیں ملے گی تو اس کے متیجے میں مسجد میں داخلہونے کے بعد ایسی عبادت کرنے کی تو فیق ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ستنت كي مطابق بوكى \_ انشاء الله \_

رحمت کے دروازے کھل جائیں

مسجد میں داخل ہوتے وقت ورووشریف پڑھنے کے بعد یہ وعا تلقین فرمائی: اللّٰهُمَّ الْحَتَى لِيْ اَبُو اَبَ مَدَعَتِكَ

اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ یعنی اے اللہ!
مسجد کا دروازہ تو میرے لئے کھلا ہوا ہے اور بی اس میں داخل ہو رہا ہوں،
لیکن میرا مسجد کے اندر داخلہ ای وقت کارآ مد اور مغید ہوسکتا ہے جب اے
اللہ! آپ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں، ورنہ مسجد بی تو فاس و
فاجر لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں، تماشائی بھی داخل ہو جاتے ہیں، کھن سیرو
تفری کرنے والے بھی واخل ہو جاتے ہیں، حتی کہ غیرمسلم بھی داخل ہو جاتے
ہیں، لیکن اے اللہ! بی مسجد ہیں اس آ رزو کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں کہ میرا
ہی واخلہ آپ کی رحمت کے دروازے کھو لئے کا سبب بنے۔
ہی واخلہ آپ کی رحمت کے دروازے کھو لئے کا سبب بنے۔
دراس کی بچائے دراوازے کھو لئے کا سبب بنے۔

اب الله تعالى كى رحمت كى كيا كيافتميس بين؟ كوئى انسان ان كا احاطه

نہیں کرسکتا، دنیا کے اندر نازل ہونے والی رحتیں علیحدہ ہیں، قبر میں نازل ہونے والی رحمتیں علیحدہ ہیں، آخرت میں تازل ہونے والی رحمتیں علیحدہ ہیں۔ اور پھر دنیا میں نازل ہونے والی رحتوں کی کئی متمیس ہیں، مثلاً صحت الله تعالی ک ایک رحمت ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، پرصحت کے اندر رحمتوں کی کی فشمیں ہیں،جسم کی صحت علیحدہ رحمت ہے، د ماغ کی صحت علیحدہ ر مت ہے۔ اور سرے لے کریاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، ان سب کی صحت الله تعالی کی علیحدہ علیحدہ رحمتیں ہیں۔ اس کے ول پر نازل ہونے والی رحمتیں، خیالات بر نازل ہونے والی رحمتیں، ارادوں پر نازل ہونے والی رحمتیں، یہ سب الله تعالی کی رحمتیں ہیں۔ اگر الله تعالی کی رحمت ند ہوتو انسان صحت مند زندگی نبیس گزار سکتا، اگر الله تعالی کی رحمت مد موتو دل میں یا کیزه اراد ، پیدا نہیں ہوتے بلکہ برائیوں کے ارادے جنم لیتے ہیں۔ لہذا جب معجد میں داخل ہوتے وقت بیروعا کی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول د بیخ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رحمت کی بقنی قشمیں ہیں، میں ان سب کے دروازے کھولنے کی دعا کرتا ہوں۔

### ''رحمت عطا فرما دین' کیوں نہیں فرمایا؟

پھرایک طریقہ مانگنے کا بیتھا کہ اے اللہ! میں آپ کی ساری رحمتوں کا مختاج ہوں ، آپ کی ساری رحمتوں کا مختاج ہوں ، آپ مجھے وہ سب رحمتیں عطا فرما دیجئے۔ بیہ کہنے کے بچائے بید وعا فرما کی کہ اے اللہ! میرے اوپر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیجئے۔ اس سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اے اللہ! میں اس وقت مسجد میں

واخل ہور ہا ہوں اور ایک مسلمان کا مسجد میں داخل ہونے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھے اور آپ کی عبادت کرے، نو اے اللہ! میں مسجد میں واظل ہوکر جن عبادات کو انجام و بینے جا رہا ہوں ، اے اللہ! بیدعبادتیں میرے لئے رحمت کے وروازے بن جائیں، نماز پڑھوں تو ایس پڑھوں جو آپ کی رحمت کو متوجه کرنے والی ہو، تلاوت کروں تو الی کروں جو آ ب کی رحمت کو متوجه كرنے والى مو، ذكر كرون تو ايسا كرون جوآب كى رحمت كومتوجه كرنے والا ہو۔ البذا میں مسجد میں عماوت کرنے کے لئے داخل تو ہور ہا ہوں کیکن ربی عماوت ای وقت کارآ مر ہے جب آ ب کی طرف سے اخلاص شامل حال ہو جائے، ورنه اگر میں مسجد میں واخل بھی ہو گیا اور وہاں جا کرنماز بھی پڑھ لی کیکن وہ نماز ا خلاص ہے نہیں بڑھی اور سنت کے مطابق نہیں بڑھی، بلکہ دکھاوے کے لئے یر حمی اور غلط طریقے پر ہے ادبی کے ساتھ بر حمی تو اس نماز کے بارے میں اگرچەمفتى بەفتۇ ئى د سے گا كەبيىنماز درست ہوگئى،كىكن اسەاللە! آپ كى بارگاه من تو قابل قبول نه ہوگی اور آپ کی رحمت کومتوجہ کرنے والی نه ہوگی، لبذا میرے لئے رحمت کا ایبا دروازہ کھول دیجئے کہ اس کے بیتے میں میری ہیہ عماوت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے اور آپ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بن جائے اور آپ کی بارگا و میں قابل قبول ہو جائے۔

نمازشروع ہونے سے پہلے رحمت كومتوجه كرنا

د کیمئے! ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اور ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی، لکین پہلے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ! جب تک 144

آپ کی توفیق اور رحمت شامل حال نه ہوگی ، اس وقت تک وہ عبادت جومسجد میں جاکر کروں گا، کارآ مداور مفید نہیں ہوسکتی ، اس لئے میرے لئے رحمت کے دروازے کھول ویجئے۔

#### تا كه بيه وفت ميں برباد نه كردول

یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجد میں داخل تو ہو جاؤں لیکن اپنی طبیعت کی ناپا کی کی وجہ سے عہادت کے بچائے کسی اور فلط کام میں مشغول ہوجاؤں ، مشلا مسجد میں جاکر لوگوں سے با تیس کرنا شروع کردول یا مسجد میں جاکر ہنجارت شروع کردول یا مسجد میں جاکر ہنجارت شروع کردوں ، چونکہ بیسب اختالات موجود ہیں ، لہذا اے اللہ! پہلے ہی قدم پر میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرا مسجد میں داخلہ آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بن جائے ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت کو ضائع کردوں اور فلط کا موں میں بریاد کردوں۔

## کیا ایباشخص محروم رہے گا؟

اب آب اندازہ لگاہے کہ جو بندہ بیدار ہوتے ہی این اللہ کو پکاررہا ہے اوراس کاشکر ادا کررہا ہے، اور جب بیت الخلاء میں جارہا ہے تو این اللہ کو پکاررہا ہے، جب بیت الخلاء سے باہرنگل رہا ہے تو اللہ تعالی کاشکر ادا کررہا ہے، جب وضو کر رہا ہے تو ہرعضو وھوتے وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور فیمر کی فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور فیمر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا

ہے، اب جب مسجد ہیں وافل ہور ہا ہے تو یہ وعا کر رہا ہے کہ اے اللہ! برے
لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے، کیا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ محروم فر با
دیں ہے؟ اللہ جل شانہ جو ارحم الراحمین ہیں اور ہر بندے پر بال باپ سے
زیاوہ شین اور مہریان ہیں، کیا وہ ایسے بندے کومحروم فر ما ویں ہے؟ جب اس
بندے نے صدق دل سے ما تک لیا کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے
دروارے کھول دیجے، انشاء اللہ جب وہ مجد ہیں وافل ہوگا تو ایس عبادت کی
تو فیتی ہوگی جو اللہ جارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، یہ اس دعا کا عظیم
قائدہ ہے۔

#### دعا كرتے وفتت سوچ ليا كرين

ہم مجد علی واقل ہوتے وقت عادی ہد دعا پڑھ تو لینے ہیں، لیکن یہ پورا
پی مظر ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے ذرابیہ سوج کر ماتھو کہ مجد میں دافل ہو
رہا ہوں اور اللہ نقائی ہے رحمت کے دروازے کھولنے کی استدعا کر رہا ہوں تو
انشاء اللہ تعالی جھے اپنی رضا کے مطابق عبادت کی تو فیق بخشیں ہے۔
مسجد میں جا کر تحییۃ المسجد بردھ لیس

جب مسجد میں واقل ہو گئے اور ایمی جماعت کمٹری ہونے میں وقت ہے تو بیٹے نے میں وقت ہے تو بیٹے نے بیل وقت ہے تو بیٹے دورکھت نماز "تحیّة المسجد" کی نیت سے پڑھ لیں۔ مدیث شریف میں صنوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا:

اِذَا أَ عَیٰ اَحَدُ کُمُ الْمُسْجِدَ فَلْمَرُ کُعُ رَکْعَتَیْن

جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو وورکعتیں پڑھ لے۔ ان رکعتوں کو ' تحية السجد'' كها جاتا ہے۔ لفظ'' تحية' عربي زبان ميں اس <u>جملے كو كہتے</u> ہيں جو كوئى مخف دومرے سے ملاقات كے وقت اس كے استغبال كرنے كے لئے كہتا ہے، جیسے مسلمانوں کا تحیّۃ ''السلام علیکم'' ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات كرتا ہے تو وہ "السلام عليكم ورحمة الله " كہدكر اس كا استغیال کرتا ہے، اس کوعر کی جس'' تحتیہ'' کہا جاتا ہے۔ ووسری تو میں دوسرے الغاظ استعال كرتى بين، كولَى " محمدُ مارنك " كبتا بيكولَى " محمدُ ابدينك " كبتا ہے، کوئی ' منمیکے'' کہتا ہے، بیسب' متحیّۃ'' ہے، ای طرح ان دورکعتوں کا نام ""تحية المسجد" ركما حميا ب، يعنى بدود ركعتيس تهارى طرف سے معجد كے نام ایک "تحیّة" ہے، مسجد سے تمہاری ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کھر کی زیارت اوراس میں واخل ہونے کی توفیق موئی تو جس طرح تم سمی انسان سے ملتے وقت يبلي اس كو" السلام عليكم " كرت بوء اى طرح جبتم معجد ميس آئة بشنے سے پہلے محد کوسلام کرلواور دورکعت بڑھ لو، اور اس بات کا اعتراف کرلو کہ بیداللہ تعالیٰ کا ممر ہے اور اس میں حاضری کی توفیق ہوئی ہے، اس حاضری کی تو نیق کے نتیجے میں اس کا اس طرح اکرام کر رہا ہوں کہ دافطے کے فوراً بعد دورکعت ادا کرریاہوں، لہٰذا اگر ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو مبلے دورکعت "" تحية السنيد" كي نيت سن يره ليني جائي -

سنتول مين خحية المسجد كي نبيت كرنا

بیہ بات یاد رکھیں کہ جن نمازوں میں فرض سے پہلے سنّت مؤکدہ ہیں،

جیے ظہر میں فرضوں سے پہلے چار رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ ''تحیّة السجد'' کی دو کعتیں علیحدہ پڑھیں اور چار رکعت سنت مؤکدہ علیحدہ پڑھیں، لیکن اگر ونت میں منجائش نہیں ہے تو شرعاً ہمارے لئے یہ آسانی کر دی سنت آپ پڑھ رہے ہیں، ای میں''تحیّة السجد'' کی نیت بھی کرلیں تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دونوں کا تواب عطا فرمائیں ہے سنت آ کا میں اور تحیّة المسجد کا بھی۔

### جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رید دعا پڑھیں

"" تحیقہ المسجد" پڑھے کے بعد وقت باتی ہواور جماعت کھڑی ہونے ہیں در ہوتو اس وقت کے بارے ہیں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوفض مسجد میں نماز کے انتظار میں جیٹا ہے تو وہ فخض ایبنا ہے جیسا کہ وہ جنت کی کیار ہوں میں جیٹا ہے۔ اور آپ علی کے یہ ارشاد بھی فر مایا کہ جب تم جنت کی کیار ہوں میں جیٹا ہے۔ اور آپ علی کھی کھایا کر و محابہ کرائے نے سوال جنت کی کیار ہوں میں جیٹھوتو جنت کے پھل بھی کھایا کر و محابہ کرائے نے سوال کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کے پھل کی کھا کیں؟ آپ علی کے انتظار میں جیٹھے ہوتو جتنی ویر جیٹھے ہواتی در بیٹھے ہواتی در بیٹھے ہواتی

### سبحان الله والحمد لِلَّه ولا إله الا اللَّه وَاللَّه اكبر

یے گلمات پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت کے پیمل کھانا ، کیونکہ اس کے نتیجے میں انشاء اللہ تمہیں آخرت میں پیمل ملیں مے ۔ لہذا جتنا وقت مسجد میں گزرے ، اس وقت

### یہ کلمے تمہاری زبان پررہے۔

### مجدیں کرنے کے کام

بلکہ بزرگوں نے فرایا کہ اگر کمی فخص کے لئے وقت کی کی وجہ سے

"تحیّۃ السجد" پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اس وقت اس کو چاہئے کہ وہ یہ کلمات

پڑھتا رہ تو وہ فخص اناء اللہ "تحیّۃ المسجد" کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔

اس کے علادہ مسجد کے آ داب کا خیال رکھوا در مسجد میں بیٹھ کر بلا ضرورت فضول

باتیں نہ کرو، ذکر اللہ کی طرف متوجہ رہو، تلاوت قرآن کا موقع ہوتو تلاوت

کرلو، فلیں پڑھتے رہو، اور جب جاعت کھڑی ہوجائے تو اس کے آ داب اور

مطابق نماز ادا کرو۔

ان سب کامول کا بیجہ ہے ہوگا کہ جو دعا داخل ہوتے وقت ماگی تھی کہ
اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے ، انشاء اللہ مجد میں
رہے ہوئے رحمت کے دروازے کھل جائیں گئے اور اس کی وجہ ہے الی
عرادت کی تو فیق ہوجا ئیگی جو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہوگی۔اب جب نماز
کے بعد معجد سے باہر نکلو کے تو کامیاب و کامران ہوکر باہر نکلو کے۔اللہ تعالی
ہم سب کوان یا توں پرعمل کرنے کی تو فیق کا مل عطاء فرمائے۔ آئین۔
و آ خو دُعُوانَا اَنِ الْحَمَدُ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَلَمَةِيْنَ



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسجد سے نکلتے وفت کی دعا

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُورُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هَادُى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُولِكُ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُوكُمُدا وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُولِكُ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَمُؤَلّانًا مُحَمّدا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - اللّٰهُ وَاللّٰمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَمُؤَلّانًا مُعَيْرًا - أَمْ وَاللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمْ وَسُلِّمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

فَاَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّجِيَّجِ بِسَعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ عَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسَتَجِبُ لَكُمُ د إِنَّ اللَّذِينَ يَسُتَكُمُ د إِنَّ اللَّذِينَ يَسُتَكُمُ دُالُونَ اللَّذِينَ يَسُتَكُمُ دُلُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ اللَّذِينَ يَسُتَكُمُ دُخُويُنَ ٥ جَهَنَّمَ دُخِوِيْنَ ٥

(سورة المؤمن وآيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشا كرین والحمدلله ربّ العلمین

مسجدے نکلتے وقت سے پڑھیں

بزرگان محترم و برادران عزیز اگزشته چند جمعول سے مسنون دعاؤل کا بیان چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ میں داخل ہونے کی دعا کی تشریح عرض کی تھی۔ادرمسجد سے باہر نکلتے وقت جودعا حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے:

> بسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ اَسَتَلُكَ مِنُ فَضَالِكَ -

> > سجدے نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالے

مسنون یہ ہے کہ جب آ وی مجد سے باہر نظے تو بایاں پاؤل پہلے

لکا ۔۔۔ بظاہرتو بیہ عمولی کی بات ہے کہ جب آ دمی سجد میں داخل ہوتو دایاں پاؤں داخل ہوتو دایاں پاؤں داخل کرے اور جب سجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں نکا لے، لیکن جب بندہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بیکام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ قرآ ان کریم کا ارشاد ہے:

قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ( )

نى كريم ملى الله عليه وسلم سے فرمايا حميا كرآ پ لوكوں سے قرمايئے كراكر الله اتعالى سے حبت كري مورى اتباع كرو، الله تعالى تم سے حبت كري محل الله عليه وسلم كى سنت كى اتباع ميں كيا جائے، وہ الله المروه عمل جو نى كريم ملى الله عليه وسلم كى سنت كى اتباع ميں كيا جائے، وہ انسان كو الله كا محبوب بنا ديتا ہے، چاہے وہ عمل د كيمنے ميں كنا بى جھوٹا نظر آ رہا ہو۔

## ووضخص فضيلت سيمحروم جوكميا

دایاں پاؤں پہلے داخل کرنے میں اور بایاں پاؤں پہلے نکالے میں کوئی مخت خرج نہیں ہوتا ، لیکن اگر مخت خرج نہیں ہوتا ، لیکن اگر اوی اس بات کا ذرا اہتمام کرلے اور وصیان سے بایاں پاؤں پہلے نکالے تو اتباع سنت کی عظیم نضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے ، اور اگر بے وصیانی میں دایاں پاؤں پہلے نکال دیا تو اگر چہ اس میں کوئی منا ونہیں ہوا، لیکن اتباع سنت کی عظیم نضیلت سے وہ محروم ہوگیا۔ لہذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہئے کہ کی عندی ان وائی چاہئے کہ

جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤل پہلے داخل کریں اور جب باہر تکلیں تو بایاں یاؤں پہلے نکالیں۔

#### داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق

اور مجدے نکلتے وقت بیخفری دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ إِنِي أَسَدَّلُكَ مِنُ فَضَلِكَ

اے اللہ! میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھتے جب مسجد میں داخل ہور ہے منے تو اس وقت بیدعا کی تھی:

ٱللَّهُمَّ افْتَحُ لِى ٱبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

اے اللہ! میرے گئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور جب بابرنگل رہے ہیں تو اب بید دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ! میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت ما تی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کا رحمت ما تی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کا فضل میں کوئی خاص فرق نظر وقت اللہ کا فضل ما نگا جا رہا ہے۔ بظاہر رحمت اور فضل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاح میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

''رحت'' ہے مراد دینی نعمت

قرآن کریم میں اور احادیث رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وی نعمت ہوتی ہے جو

انسان کو ویل معاملات میں عاصل ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ انسان کو مجھ طور پر عیادت کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، انسان کو اخلاص کی اور انباع سنت کی توفیق حاصل ہو جائے، انسان کو اخلاص کی اور انباع سنت کی وافی ہو جائے، یہ سب دینی رحمت ہیں، اور مجد میں انسان اس لئے داخل ہوتے وقت یہ وافل ہوتا وقت یہ وعاما کی مئی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے یعنی دینی فیمت کے دروازے کھول دیجے یعنی دینی فیمتوں کے دروازے کھول دیجے باکہ مجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے مبادت کی توفیق ہواور نماز ٹھیک ٹھیک طریقے پر انجام دوں اور آپ کی عبادت کی توفیق ہواور نماز ٹھیک ٹھیک طریقے پر انجام دوں اور آپ کی عبادت اظلاص کے ساتھ انجام دوں، ورنہ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ آ دی مجد میں واضل ہونے کے بعد فیمل باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دے یا ایسے کا موں میں وقت گرار دے جس کا سمجھ حاصل نہیں۔

# ووفضل'' ہے مراد دنیاوی نعمت

اور''فضل'' کا لفظ قرآن و صدیت میں اکثر و بیشتر و نیوی نعمتوں کے لئے آتا ہے، مثلاً بیکہ رزق اچھا ملے، روزگار اچھا ملے، آبدنی اچھی ہو، صحت حاصل ہو، گھر میں خوشحالی ہو، ان سب نعمتوں کو''فضل'' ہے۔ تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کے بارے میں آیا ہے:

يَّا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوْ إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِنَ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا البَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا

#### قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابُتَعُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ـ (سرة الجمعة ، آيت ١٠٠٩)

اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان کی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پر واور آج وشرا اور تجارت کے معاملات ترک کردو، بیتمہارے لئے زیادہ بہتر ہے آگرتم کو سمجھ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا: جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں بھیل جاؤ اور اللہ کا ' فضل' طاش کرو۔ اللہ کا ' فضل' طاش کرنے ہے مراویہ ہے کہ دنیا کی تعتیں، تجارت، روزگار کے ذرائع طاش کرو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی تجارت کو ادر مال کو' فضل' ہے تجبیر کیا گیا ہے۔

## سجدے نکلنے کے بعدفضل کی ضرورت

وقت "رحست" طلب كى اورمسجد سے باہر تكلنے كے بعد" فضل" كى ضرورت تقى، اس لئے اس موقع پر اللہ تعالى كا "فضل" طلب كيا \_كيسى باركى كے ساتھ نى كريم صلى الله عليه وسلم في وعاكيں تلقين فرمائى ہيں، جس وقت انسان كى جو حاجت ہے، اس حاجت كا كحاظ كرتے ہوئے آپ نے وہ وعا تلقين فرمائى جواس وقت كے مطابق ہے۔

### اكرييه دعائيس قبول هوجائيس تو

حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کی بید عائیں ایسی ہیں کہ اگران ہیں ہے ایک وعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑہ پار ہو جائے۔ جب مسجد ہیں واخل ہوتے وقت بید وعا کی کہ اے اللہ! بمرے لئے رحمت کے وروازے کھول ویجئے، اگر بید وعا تجول ہو جائے اور رحمت کے دروازے کھل جا کیں تو ساری دیا تھی سے ماسل ہو جا کیں۔ اور باہر نکلتے وقت جب بید وعا کی کہ اے اللہ! میں آپ سے فعنل کا سوال کرتا ہوں، اگر بید وعا قبول ہو کر ' فعنل' مل جائے تو میں آپ سے فعنل کا سوال کرتا ہوں، اگر بید وعا قبول ہو کر ' فعنل' مل جائے تو دنیا ہی تمام حاجتیں اور تمام مقاصد اللہ تعالی کے فعنل سے پورے ہو جا کیں۔

### د نیاوی نعتیں الله کافضل کیسے ہیں؟

جیہا کہ میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث میں جب ''فضل' کا لفظآتا ہے تو عام طور پر اس سے رزق، تجارت اور معیشت کے دوسرے وسائل مراو ہوتے ہیں، لہذا تجارت، طازمت، زراعت وغیرہ بیسب اللہ تعالیٰ کے فضل کاندرشال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملازمت کو تجارت کو زراعت اور معیشت کو اللہ تعالیٰ کا فضل کیوں کہا گیا؟ حالانکہ آدی یہ سوچ سکتا ہے کہ تجارت تو ایک دغوی سحالمہ ہے اور ایک رواح چلا آرہا ہے کہ ایک فخص اپنا سامان لے جاکر بازار میں جیٹے جا تا ہے، خرید ار آکراس سے سامان خرید تے ہیں، اس کے نتیج میں بیخے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی مخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے میں بیخے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی محفی ملازم ہے تو وہ پورے مہینے کو ختم پر اس کو تخواہ سی جات ہوتا ہے، یا کوئی فخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے کے ایک ہوتا ہے، یا کوئی فوائل ہے، یا کوئی فوائل ہوتا ہے، وہ فوائل ہوتا ہے، وہ فوائل ہوتا ہے، یا کوئی زراعت کرتا ہے اور بل جوتا ہے، جا وال ہو جاتی ہو ایک وہ بیانی وال ہو جاتی ہو ایک ہوری ہیں، ہے۔ لبدا ہیسب چزیں تو انس کے نتیج میں چے مہینے کے بعد اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ لبذا ہیسب چزیں تو انسان کی اپنی محنت کے نتیج میں حاصل ہور ہی ہیں، ہے۔ لبذا ہیسب چزیں تو انسان کی اپنی محنت کے نتیج میں حاصل ہور ہی ہیں، تو پھران کو اللہ کے دفضل ' سے کیوں تعبیر کیا جارہ ہا ہے؟

### انسان کو دھوکہ لگ عمیا ہے

اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کے لئے لفظ دفضل' استعال فرما کرایک بری عظیم حقیقت کی طرف انبانوں کومتوجہ کیا ہے اور ایک بہت بڑے دھو کہ سے نکالا ہے۔ وہ یہ کہ انبان نے جب تجارت کرنے کے لئے سرمایہ اکٹھا کیا، دکان لگائی، اس دکان میں سامان جمع کیا، اس دکان پر بورڈ لگایا اور پھرضج سے شام تک اس دکان میں جیٹھا رہا اور اس کے منتج میں اس کومنافع ملا اور آ مدنی ہوئی تو اس انبان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بیجھے عاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری قوت باز دکا نتیجہ ہے، میں یہ جوآ مدنی مجھے عاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری قوت باز دکا نتیجہ ہے، میں

نے چونکہ بیبدلگایا، میں نے محنت کی، میں نے وقت لگایا تو اس کے بیتے میں مجھے بیہ منافع حاصل ہوا، پھر اس دھوکہ کے بیتے میں اسان انہی ظاہری اسباب کورزق حاصل ہونے کا اصل سب سبھنے لگتا ہے۔

### الله کے نظر کھے حاصل نہیں کر سکتے

قرآ ن کریم ہمیں اس ملرف متوجہ کررہاہے کہ خدا کے لئے اس د<del>مو</del> کے مین مت آنا، کیونکہ بدآ مدنی اور جومنافع ال رہاہے، بیککتم نے اس کو حاصل كرنے كے لئے محنت كى ہے، تم نے سرمايد لكايا ہے، تم نے وقت خرج كيا ہے، کیکن اگر ہمارا ' دفعنل'' شامل نہ ہوتا تو پھرتم ہزار محنت کرتے ، ہزار سرمایہ لگاتے، ہزار وقت لگاتے تب بھی حمیس ایک یمیے کی آمدنی ند ہوتی ، تمہارے ا نقتیار میں تو بس اتنا تھا کہتم وکان کھول کر بیٹھ مجے ،لیکن گاھک کو لا ناتمہارے ا تقتیار میں نہیں تھا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو د کان کھول کر بیٹھتے ہیں، تعلیم ہے لیے کرشام تک دکان کھولے ہیٹھے ہیں لیکن گاھک نہیں آتا، گاھک کوکون بھیج رہا ہے؟ کون اس کے دل میں بیہ بات ڈال رہا ہے کہ فلاں دکان پر جا کر سامان خریدو؟ حالاتک وی سودا دوسری دکان پر بھی ال رہا ہے، وہ گا صک وہاں کیوں مبیں جا رہا ہے، تمہارے یاس کیوں آ رہا ہے؟ لہذا تجارت کے ظاہری اسباب توتم نے جمع کر لئے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب میں تا جر پیدا کر کے ان کوتمہارے لئے آمدنی کا ذریعہ بنانا، بیاللہ جل شانہ کے نفل کے علاوہ کوئی تبين كرتاب

#### ايك سبق آموز واقعه

ميرے بڑے بھائى محمد ذكى كيفى سرحوم ، لا ہوريس ان كى دينى كما بوس كى وکان تھی ، یکی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ا یک دن جب منبح میں اٹھا تو بہت تیزموسلا دھار بارش ہور بی تھی، بارش مسلسل جاری تھی، یہاں تک کہ دکان کھو لئے کا وقت آ حمیا اور سروکوں پر حمشوں کے برابر یائی بہدر ہا تھا، اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت دکان کھولنے ہے کیا حاصل!! ہارش تیز ہورہی ہے، لوگوں کے لئے گھرے یاہر تكنامشكل ب، بهت شديد ضرورت كے لئے تو كوئى تخص كمرسے باہر فكلے كا، کیکن اس وقت وین کمآب خریدنے کے لیتے کون نکلے **گا**، اگر افسانوں اور ناولوں کی دکان ہوتی تو شاید اس موسم کی دلجیسی کے لئے کتاب خریدنے آ جاتے ، تیکن بیتو خشک د بی کمایوں کی دکان ہے ، کون ایسے موسم میں کماب خرید نے آئے گا، لہذا دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، چلوآج چھٹی کرلیں۔ کئین ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی میرے دل میں آیا کہ ارے بھائی! تمہارا کام پیہ ہے کہ جا کر دکان کھولو، گا ھک کو بھیجتا نہ بھیجنا تمہارا کام نہیں ،تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ ، اگر انڈد کومنظور ہوگا تو گاھک جمیج ویں مے منظور نہیں ہوگا تو نہیں جمیجیں مے بلیکن اگرتم کا حک کی فکر میں پڑھئے تو دکان چل منی ۔ چنانچہ میں نے چھتری اٹھائی اور بانی کے اندر چلنا ہوا وکان برآ حميا اور دكان كھول كرينے حمياء اور بيسوچ كركه كا هك تو كوئى آئے كانبيس، بینے کر طاوت شروع کر دی، لیکن تھوڑی در کے بعد میری جیرت کی انتہا ہوگئی کہ لوگ برساتیاں پہن کر اور چھتریاں تان کر دکان پر آنا شروع ہو گئے اور کتا بیں فرید نے گئے، بیس جیران تھا کہ اس بارش کے موسم بیس ان کو ان کتابیں فرید نے گئے، بیس جیران تھا کہ اس بارش کے موسم بیس ان کو ان کتابوں کی ایک فوری کیا ضرورت پیش آئی کہ بیلوگ کتابیں فرید نے آر ہے ہیں انکین ساتھ بی یہ جواب بھی ذہن میں آیا کہ بیلوگ خودنیں آرہے ہیں بیک کہ کوئی سیمینے والی ذات ان کو بھیج رہی ہے۔

### ویینے والا کوئی اور ہے

یہ ہے اللہ کافضل، انسان کو بید دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب سے جمع کر کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ جمعے جو پکھل رہا ہے وہ جمعے ظاہری اسباب سے بل رہا ہے، میری محنت سے بل رہا ہے۔ ارے حقیقت میں دینے والل کوئی اور ہے، بیشک تبہارے ذھے بی ضروری ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ جمع بلکہ محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ، لیکن محنت اور وقت لگانے محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ، لیکن محنت اور وقت لگانے اور وقت کوئی اور کوئی اور ہیں ہے، اگر ان کافضل نہ ہوتو سارا دن دکان پر بیٹھے رہواور کوئی گاھک نہ سے، اگر ان کافضل نہ ہوتو سارا دن دکان پر بیٹھے رہواور کوئی گاھک نہ

#### أبك اور واقعه

جب میرا پہلی مرتبہ۱۹۶۳ء میں حجاز مقدس جانا ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر اپنا ایک بڑا عجیب واققہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں کپڑاخر پدنے گیا، ایک دکان پر جاکر کپڑا دیکھا، کپڑا پند آیا تو میں نے اس سے بھاؤ تاؤ
کیا اور سوداکرلیا، میں نے اس سے کہا کہ اس میں سے اتناکپڑا بھے کاٹ دو یہ
اس دکان دار نے کہا کہ آپ کو نیہ کپڑا پند ہے؟ میں نے کہا کہ پند ہے، پھر
اس نے کہا کہ دام مناسب ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مناسب ہیں، وہ دکا ندار
کینے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ بھی کپڑا ساسنے والی دکان پر ای دام میں ل
جائے گا، آپ وہاں سے جاکر لے لیں۔ میں بڑا جیران ہوا اور اس دکا ندار
سے کہا کہ میرا سودا آپ سے ہوا ہے، بات آپ سے ہوئی ہے، اب میں
دوسری دکان سے کیوں لوں؟ دکا ندار نے کہا کہ آپ کو تو کپڑا خرید نے سے
مطلب، آپ اس بحث میں نہ پڑیں اور وہاں سے جاکر گیڑ اخرید لیجئ۔

میں نے کہا کہ میں سودا وہاں سے نییں اول گا، میرا سودا تو آپ ہے ہوا
ہے، آپ ہے ہی اول گا، ورنہ آپ اس کی وجہ بتا کیں کہ آپ ہے کیڑا نہ
لول اور اس دکا ندار ہے جاکر لول۔ اس دکا ندار نے کہا کہ بات دراصل یہ
ہے کہ میر نے پاس مین ہے بہت ہے گاھک آچکے ہیں اور مین ہے لے کر اب
تک المحداللہ میری آ مدنی ہوچکی ہے، لیکن میں بیدد کھور ہا ہوں کہ میر ہے سامنے
والا دکا ندار مین ہے اپن دکان پر بیٹھا ہے، مگر اس کے پاس مین ہے اب تک کوئی
گاھک نہیں آیا، میرا دل چا بتا ہے کہ اس کے پاس بھی گاھک آئے ، اس لئے
میں تم نے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کیڑا وہاں سے خریداو تا کہ اس کی بحری ہو
جائے۔

#### اسلامی معاشرے کی ایک جھلک

ید در حقیقت اس معاشرے کی جیموئی سی جھلک تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں پیدا فرمایا تھا کہ صرف اپنا پید نہیں و کھنا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی خیر خوائی کرتی ہے۔ بہرحال! جب میں نے اس کی یہ بات می تو میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کپڑا وہاں سے خریدلوں گا۔

### فضل کے بغیراسیاب میں تا میرہیں

لیکن و کیمنے کی ہات ہے ہے کہ اس تاجر کے دل بھی ہے ہات والا کون تھا کہ تم اپنے گاھک سے فائدے اٹھاتے کے بچائے اس گاھک کو دوسرے کے پاس بھیجو؟ ہے اللہ کا دفعنل "خبیں تھا تو اور کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالی ونیا کی ان تعمقوں کو اپنا "دفعنل" قرار دے کر انسان کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہتم جو محنت اور کوشش کرتے ہواور سرمایہ لگاتے ہو، بیشک بیسب ظاہری اسباب ہیں، لیکن تم اس دھو کے ہیں نہ آنا کہ ان اسباب کے اندر تا چیر بذات خود موجود ہے، جب تک اللہ تعالی کافعنل شامل حال نہ ہو تو اس وقت تک ان اسباب ہیں، تا چیز ہیں آگئی۔

ملازمت كيك وكريال كافي نبيس

آب نے کالج اور یو تورش میں بڑھ کر ڈاکریاں حاصل کرلیں اور

بڑے اعلی درج کے عہدے پر کام کرنے کے قابل ہو گئے اور آپ الی ملاحیت کے مالک ہو گئے کہ آپ کوسونے میں تولاجائے ، لوگ آپ کی عزت کریں، لیکن کتے ڈگریوں والے اور ملاحیتوں والے ایسے ہیں جو جو تیاں پختاتے پھرتے ہیں مگران کو ملازمت نہیں ملتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈگریاں حاصل کرلینا ایک سبب ہے، لیکن اس سبب کومؤٹر بنا کراس کے ذریعہ انجمی ملازمت ولوا دینا، بیاللہ کے دفعنل 'کے علادہ اور پھر نیس ہے۔

### تھیتی اگاناانسان کے اختیار میں نہیں

و یکھے! کسان زمین پر بل چلاتا ہے، اس کو زم کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں سے پھر نکالا ہے، اور اس طرح اس زمین سے کھیتی نکلنے کے مواقع کو اپنی طرف سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر نج ڈالا ہے اور پانی دیتا ہے، یہ سب محنت وہ کرتا ہے، لیکن کسان کی اس محنت کو بارآ ور کرنا اور اس نے جو نج زمین کے اشر ڈالا تھا، اس کو پھاڑ نا اور اس میں سے کونیل نکا نا اور اس کونیل کے زمین کے پیٹ کو چاک کرکے باہر نکانا اور پھر گئنا، کونیل سے نووابننا اور اس بودے سے درخت بنتا اور اس ورخت پر پھل گئنا، کونیل سے نووابننا اور اس بودے سے درخت بنتا اور اس ورخت پر پھل گئنا، میں سے بید کام اللہ کے دفعنل 'کے بغیر نہیں ہو سکتے۔

قرآن كريم كاارشاد ہے:

اَفَرَأَ يُتُمُ مَّا تَحَرُّقُونَ ۞ ءَ اَنْتُمُ تَزُرَعُو نَهُ اَمُ

#### نَحُنُ الزُّ رِعُوْنَ 🔾

(سورة الواقعة وآعت ١٢١٢)

یینی زمین میں جو چرتم ہوتے ہو، اس کوتم اُگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تم نے تو بس بڑے ڈال دیا، لیکن اس بڑے کا پھٹا اور اس میں سے ملکو نے پھوٹنا اور اس میں سے کلی نکلتا وغیرہ، یہ کام تمہارے بس میں ہیں؟ نہیں، اگر ساری دنیا کی سائنس کی طاقتیں بھی نگا دو تب بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارافعنل شائل حال نہ ہو۔ اس لئے دنیا میں تمہیں جنتی تعتیں مل رہی ہیں، وہ سب مدفعنل اللہ میں، اور تم نے معیشت کے جتنے ذرائع افتیار کے ہوئے ہیں، وہ سب مدفعنل اللہ ہیں، اور تم نے معیشت کے جتنے ذرائع افتیار کے ہوئے ہیں، وہ سب ہمارے فعنل وکرم کو بمول سب ہمارے فعنل وکرم کو بمول کر کھی حاصل نہ ہوگا۔

# فضل کے اندرساری تعتیں داخل ہیں

النداجس وفت تم مسجد سے باہرتکل رہے ہوتو اس وتت ہم سے ہارا مدفعنل' ماکھواورکیو:

#### اَللَّهُمَّ إِنِي اَسْتَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ

اے اللہ! میں آپ سے آپ کے فعل کا سوال کرتا ہوں۔ اس ' فعل ' کے اعدر دنیا کی ساری نعتیں آگئیں، آگر کوئی فخص تاجر ہے تو اس ' فعل ' میں اس کی تجارت کی کامیابی آگئی، آگر کوئی فخص طازم ہے تو اس کی طازمت کا رزق طال اس میں آگیا، آگر کوئی فخص کا شکار ہے تو اس کی فعل کی خوبی اس کے طال اس میں آگیا، آگر کوئی فخص کا شکار ہے تو اس کی فصل کی خوبی اس کے

191

اندرآ می، اوراس کے علاوہ ونیا کی جنتی تعینی ہوسکتی ہیں، مثلاً صحت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت اورائیے درمیان انفاق اورائیاد خوشحالی کی نعمت اورائیے درمیان انفاق اورائیاد کی نعمت وغیرہ سیسب تعین اس وعا کے اعدرآ سیس لئے اگر بیاچیوٹی کی نعمت وغیرہ سیسب تعین اس وعا کے اعدرآ سیس تحول ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوجا کیں۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوجا کیں۔ اللہ تعالی بجھے اور آپ سب کو اس برعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سورج <u>نکلتے</u> وفت کی دعا

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُورُو الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَضِلً لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَلَمُ لَلَهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُانٌ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُانً لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مَعُولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَعْدَالًا وَنَبِينَنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَعْدَالًا عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصُدَا لِللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا تَعُدُا اللّهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا تَعُدُا لَا اللّهُ وَصُدَا اللّهُ وَاصَدَالِهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيمًا كَثِيرًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الله

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ · الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمُ

(مرة الوَّن اَعت ١٠ الله عدق الله مو لانا العظيم وصدق
رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من
الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز ای گزشته چند جمعول سے مسنون دعاؤل کی تشریح کا بیان چل رہا ہے اور سب سے آخری دعا جس کا بیان گزشته جمعہ دوا، و مجد سے نکلے تو ید دعا پڑھے: و مجد سے نکلے تو ید دعا پڑھے: اَلْمُ مَا اِنْمَى كہ جب آدى مجد سے نکلے تو ید دعا پڑھے: اَلْمُ مَا اِنْمَى كَهُ جب آدى مخد سے نکلے تو ید دعا پڑھے: اَلْمُ مَا اِنْمَى اَلْمُ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمَا اِنْمَا الْمُنْمَا الْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَالُ الْمُرافِق الْمَا الْمُنْمَا الْمَا الْمُنْمَا الْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَالُ الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَالُ الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمُنْمَا الْمَا الْمُنْمَا الْمُنْما الْمُنْمَا الْمُنْما الْمَا الْمُنْما الْمُنْما الْمَالْمُ الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَا الْمُنْما الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَالْمُ الْمَا الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمُنْما الْمَالُمُ الْمُنْما الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمَالْمُ الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمُنْمَا الْمَالُمُ الْمُعْمَا ا

### نمازاشراق كى فضيلت

البتہ جب آ دی نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو اگر اس کے لئے ممکن ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعائے معجد ہی جس بیٹے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد معجد ہی جس بیٹے جائے۔ حدیث بیں اس کی بوی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے، طلوع آ فاب تک ای جگہ بیٹھا رہے اور اس ووران ذکر کرتا رہے، تبیجات پڑھتا رہے، قرآن کریم کی حلاوت کرتا رہے اور دعا کی کرتا رہے، نیمر جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوجائے، اس وقت دورکعت یا چار رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس شخص کوایک جج اور ایک

عمرے كا ثواب ملے كا۔

### روزاندایک حج اورایک عمره کریں

اب آپ اعدازہ لگائیں کہ آدی تے ادا کرنے کے لئے کیا پہوخرج
کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لئے کیا پہوکرتا پڑتا
ہے، لیکن اللہ تعالی اس چیوٹے سے عمل پر ایک جج ادر ایک عمرہ کا قواب عطا
فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تعالی تو فیق دیں، ان کو اس نعنیلت سے
فائدہ اٹھانا چاہئے، بیعل کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی محض نہ کرے تو
کوئی کناہ بھی نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت والاعمل ہے۔
سورج نکلتے وفت کی دعا

مسجد بیں بیٹھنے کے دوران جس وقت سورج طلوع ہوتو اس وقت وہ کلمات اداکرے چوکلمات حضور اقدس مسلی اللہ علیہ دسلم سورج نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ ہیں:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُو بِنَا۔

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ہمارا بدون واپس کر دیا اور ہمارے گنا ہول کی وجہ ہے ہمیں ہلاک اور برباونیں کیا۔ اس دعا میں دو جملے ہیں، لیکن ان ووجملول میں معنی کی کا کتات پوشیدہ ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ملہ کی اور اس کی تحکمت بالغہ کی اور اس کے انعامات کے اعراف کی کا کتات بوشیدہ ہے۔ جب عربی الفاظ یاد نہ ہول تو اس وقت اردو

میں یہ دعا کرلیا کریں کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ دن ہمیں واپس کر دیا۔ اس شکر کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رات کوسور ہے تھے، کیا ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ میچ کو ہماری آ تھے کھلے گی یا نہیں؟ زندگی کے بیالحات سوتے میں فتم تو نہیں ہو جا کیں ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اجھے خاصے سوتے اور پھرسوتے ہی رہ گئے اور دن کے آئے ہے پہلے ہی ان کے ول یرانیا حملہ ہوا کہ انہیں دن و کھنا تھیب نہ ہوا۔

### سوتے وفت روح قبض ہوجاتی ہے

قرآن كريم كاارشاد ب:

اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِى مَنَا مِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَصْلَى عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْحَرَّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ٥ الْمَوُتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْحَرَّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ٥ (١٠٥١ الزمر، آيت ٣١)

لیعنی موت کے وقت اللہ تعالی انبانوں کی روح کوتین کر لیتا ہے۔ اب موت کے وقت انبان کا ساراجسم تو ویبائی نظر آتا ہے، بس جسم کے اندر جو روح تھی، اللہ تعالی نے اس کوتین فرمالیا۔ آگے فرمایا اور جن کی موت کا وفت نہیں آیا، اللہ تعالی نے اس کوتین فرمالیا۔ آگے فرمایا اور جن کی موت کا وفت نہیں آیا، اللہ تعالی ان کی روحوں کو بھی روزانہ نیند کے وفت قبض فرمالیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد ہمیں کچھ احساس اور شعور باقی نہیں ہوتا، بیمعلوم ہی فریس ہوتا، بیمعلوم ہی موجہ ہے کہ وہ روح جزوی طور پر

جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر جن کے لئے تقدیر بیں موت کھی ہوتی ہے ان
کی روحوں کو اللہ تعالی واپس نہیں چھوڑتے، لیعنی سوتے سوتے بیں موت واقع
ہو جاتی ہے اور جن کی موت ابھی مقدر نہیں ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالی واپس
چھوڑ دیتے ہیں، چنا نچہ وہ روح دوبارہ جسم میں واپس چلی جاتی ہے اور آدی
دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے اور پہلے جس طرح چات و چوبند تھا، دوبارہ چات و

### سونے سے پہلے کی دعا

لبندا نی کریم صلی الله علیه وسلم کامعمول بین قاکد آپ عظی سونے سے پہلے قرآن کریم کی اس حقیقت کو مذاظر رکھتے ہوئے بیدعا قرمایا کرتے ہے کہ:

یامشی کی آئی وَضَعْتُ جَنبی وَ بِکَ اَزُ فَعُهُ

اِنْ اَمْسَکُتَ نَفُسِی فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ اَزُسَلْتَهَا

قَاحُفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ۔

لین اے میرے پروردگار! میں نے آپ ہی کے نام سے بستر پر اپنا پہلورکھا
ہے اور آپ ہی کے نام سے اٹھاؤں گا، اگر آپ میری روح کو روک لیں ،
لیمن سوتے ہوئے میری روح کو قبض کرلیں تو اس کی مغفرت فرما دیجے گا
اوراگر آپ اس روح کو چھوڑ دیں لیمن زندگی کی حالت میں صبح کو بیدار کر دیں
تو اس کی حفاظت فرما ہے گا جس طرح آپ اینے نیک بندوں کی حفاظت
کرتے ہیں۔ لیمن میری روح کا واپس آتا ای وقت فائدہ مند ہے جب آپ

کی حفاظت اس کے ساتھ گئی ہوئی ہو، وہ گنا ہوں میں جتلا نہ ہو، وہ بدا مجالیوں میں جتلا نہ ہو، وہ بدا مجالیوں میں جتلا نہ ہو، وہ جنم کا شکار نہ ہوا در شیطان کے جال میں نہ تھنے۔کون ایس دعا کیں مانگے گا جو دعا کیں تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر تشریف لے مسحے۔ بہرحال! یہ دعا کر کے آپ سویا کرتے ہتے۔
میدون اللہ نعالی کی عظیم تعمت ہے۔

اور پھر جب رات گزرگی اور صبح ہوگی اور دن نکل آیا اور سورج نکل آیا اور سورج نکل آیا وال ہے معلوم ہوا کہ المحداللہ ، بیرات بھرے لئے موت کا پیغام نہیں لائی تھی اور مجھے اللہ تعالی نے زندگی کا ایک دن مزید عطافر ما دیا ہے۔ اس لئے سورج نکلتے وقت دعافر ما دیا ہے۔ اس لئے سورج نکلتے وقت دعافر ما دیے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے بید دن ہمیں واپس لوٹا دیا۔ آج اس وقت جعہ کے دن ہم سب یہاں جمع ہیں ، ہم میں ہے کسی کو علم ہے کہ کل کا دن ہمیں سلے گا یا نہیں؟ لہذا دن کے آغاز میں حضور اقد س صلی اللہ علم ہے کہ کل کا دن ہمیں سلے گا یا نہیں؟ لہذا دن کے آغاز میں حضور اقد س صلی اللہ علم ہے کہ کل کا دن ہمیں میل وی تعہیں نہ ماتی تو تم کیا کر لیتے ، اس لئے پہلے تو شاخ کی عظیم نعمت پر شکر اوا کر واور پھر اس دن کو صبح معرف میں اور سیح کا موں میں اس عظیم نعمت پر شکر اوا کر واور پھر اس دن کو صبح معرف میں اور سیح کا موں میں خرج کر و ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بید دن غفلت میں ضائع ہو جائے۔

اوراگریددن تنہیں نہ ملتا بلکہ سوتے میں تنہیں موت آسمی ہوتی اورائس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی اور اعمال خراب ہونے کی وجہ ہے

ا کریپدن نهمکتا تو!

الله تعالى كى طرف سے سوال ہوتا تو اس وقت بيد صرت ہوتى كركاش! جھے زندگى كا ايك ون اور ل جائے تو اپنے تمام كناہوں سے توب كرلوں اور اپنى سابقة زندگى كى كندگى كوصاف كرلوں اور اپنا حساب برابر كرلوں ۔ آج الله تعالى نے اس حسرت كے بغير حبيس بيدون ديديا ہے تو اب اس دن سے كام لواور اس كوان كاموں بيس خرچ كروجس كے نتيج بيس بعد بيس تبهار سے لئے حسرت كا سب نہ ہے ۔ چلئے آج كا دن تو آپ كول حميا، كيان اس كى كوئى گارئى نبيس كا سبب نہ ہے ۔ چلئے آج كا دن تو آپ كول حميا، كيان اس كى كوئى گارئى نبيس ہے كہ الكا ون حميس ملے كايا نبيس؟ لهذا آج كے اس دن كوميح كاموں بيس خرج كروج

### وقت آ جانے کے بعدمہلت نہیں ملے گ

قرآن شریف میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کی پیش ہوگی تو اس وقت ایک بندہ کے گا کہ:

> لَوُلَا اَنَّوُ تَنِيَّ إِلَى اَجَلٍ قَوِيْبٍ فَاَصَّدُق وَاكُنُ مِّنُ الصَّلِحِيْنَ ٥ (سرة النُّنَةِ ن، آيت ١٠)

یعنی اے اللہ! آپ نے بچھے موت دیری لیکن بچھے تھوڑی سی مہلت اور دیدی لیکن بچھے تھوڑی سی مہلت اور دید بینے اور تعور کی دیرے لئے بچھے دنیا میں واپس بھیج دینے تو پھر آپ دیکھے گاکہ میں کتنا نیک بن جاؤں گا۔لیکن اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں:
وَ لَنْ يُوْ جُو َ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ۔ (سورة المنعنون، آیت ۱۱)

وَلَنْ يُوْخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً اجَلَهًا ..(سر١٦ المُنْقُون ١٠ عــ١١)

مینی جب کسی کی موت کا وفت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کسی کی موت میں کوئی

تا خرنہیں کرتے ، ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وعا کے ذریعہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر میہ کہو کہ اے اللہ! مجھے ایک دن کے لئے اور دنیا میں بھیجے دہیجے تا کہ اس میں توبہ کرکے نیک بن جاؤں۔ آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نیا دن عطافر مایا ہے ، اس دن کے بارے میں میہ جھوکہ تم موت کے منہ سے نکل کرآ رہے ہو۔

# یہ مجھوکہ بیتمہاری زندگی کا آخری دن ہے

ذرا تصور کرو کہ ایک آ دی کے لئے پھائی کا تھم ہو چکا ہے، آج اس کو پھائی دی جائی ہے، پھائی کا پھندا لئکا ہوا تیار ہے، اس آ دی کو پھائی کے شختے پر لے جایا گیا اور بس اتی در باتی ہے کہ جلآ درتی تھنچ کر کام تمام کروے۔ اس وقت اگر کوئی حاکم ہے کہ ہم تمہاری پھائی کو ایک دن کے لئے مؤخر کرتے ہیں، لہذا آج کے بجائے کل پھائی دی جائے گی۔ بتاہے! ایک طرف تو اس کوخوشی کتنی ہوگی؟ دوسری طرف وہ فضی وہ ایک دن کس طرح گزارے گا؟ اس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں نیا دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی نے دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی نے اس طرح گزارے کا دن بھی اس طرح گزارو۔

### حضرت عبدالرحمن بن أبي نعم كا واقعه

جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہردن ای طرح گزارتے ہیں۔ حضرت عبدالرحلیٰ بن اُئی تم رحمۃ اللہ علیہ جو تیج تابعین میں سے شے اور بڑے جلیل القدر محدث ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے ذیانے کے جتنے بزرگان وین ہیں، ان سب سے طلاقات کروں اور ان سے یہ پوچیوں کہ اگر آپ کو کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ کل بارہ بہ آپ آپ کو موت آنے والی ہے اور آپ کے پاس زندگی کے مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ ان صاحب کے پیش نظر بیر تھا کہ ہر بزرگ کی الگ شان ہوتی ہے اور ہرایک ان صاحب کے پیش نظر بیر تھا کہ ہر بزرگ کی الگ شان ہوتی ہے اور ہرایک کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس لئے ہر بزرگ وہ کام بنائے گا جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فائدے والا اور سب سے زیادہ اور الا ہوگا۔

چنانچہ وہ محض مختف بزرگوں کے پاس گئے، ہر بزرگ نے مختف جناف جواب دیے، جب حضرت عبدالرحمٰن بن اُلِی نُغُم کے پاس پنچے اور ان سے سوال کیا کہ آپ ان چیس کھنٹوں میں کیا عمل کریں گئے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جو آج کر رہا ہوں۔ لیتی میں نے تو ہر دن ایسا بنایا ہوا ہے گویا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، البذا بوعل میں کرتا ہوں ، اس پر کسی دومرے عمل کا اضافہ نہیں کرسکتا۔ بہرحال! اس درا کے پہلے

(Y.K.

جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مید دعا فرما رہے ہیں کداللہ کا شکر ہے کہ اس خطے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج کا دن ہمیں واپس دے دیا۔ اس جلے میں بیاسارے مضامین پوشیدہ ہیں۔

### اللدتعالى نے گناہوں كى وجهسے بلاك نہيں كيا

اس دعا میں دوسرا جملہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بیار شادفر مایا: وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِدُ نُوْبِنَا

اوراللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہارے مناہوں کی وجہ سے ہلاک ہیں اس کیا۔ یہ جملہ ہمی این اندر معنی کی ایک کا تنات رکھتا ہے، اس جملہ میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے اس و نیاوی زندگی میں نہ جانے کتے مناہ سرز و ہو رہے ہیں اور ان مناہوں کی وجہ سے ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم پر عذاب تازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فعنل وکرم ہے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

### قوم عاد پرعذاب

آئ اگرہم اپنی زندگی پرنگاہ ڈالیس تو بینظر آئے گا کہ وہ بڑے بڑے وہ سناہ جن کی وجہ سے پچھلی استوں میں پوری تو م کو تباہ کر دیا ممیا، تقریباً وہ سب مناہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو م عاد پر اللہ تعالی نے ہوا کا عذاب نازل قرمایا، تین دن تک اس طرح ہوا کا طوفان آیا کہ بعض و کھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ طوفانی ہوا عورتوں اور جانوروں کواڑا کر لے گئی

### اور بادلوں سے ان کے رونے اور چینے کی آ وازی آئی تھیں۔ قوم شمود اور قوم شعیب پرعذاب

توم ممود کو ایک ایسی چیخ کے ذریعہ ہلاک کیا حمیا جس ہے ان کے کلیج مین میے۔حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ بیقوم ناپ تول میں کی کیا کرتی تھی ، تولئے وقت وُنڈی مارنے کی عادست تقی، ان بر " يوم الظلّة " كا عذاب اس طرح آيا كه تين روز تك شديد مری یری، آسان سے آگ برس رہی تھی اور زمین شعلے اُگل رہی تھی، تین ون کی مرمی ہے بلبلا اٹھے، اس کے بعد اجا تک شنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوئیں اوربستی ہے باہر کھلے میدان میں ایک بادل کا نکڑا آیا اور اس میں ہے شندی ہوا آ نے گی، چوتکہ وہ قوم تین دن سے گری کی سختی برداشت کر رہی تھی، جب اس شندے باول کوستی کے باہر دیکھا تو بوری قوم بستی سے باہر نکل کر اس بادل کے نیچے جمع ہوگئی، جب ساری قوم جمع ہوگئی تو اس بادل سے انگارے برسائے گئے اور ان انگاروں کے نتیج میں پوری قوم میاہ ہوگئے۔ یہ عذاب اس وجہ ہے آیا کہ وہ کفر وشرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے

### قوم لوط پرعذاب

حضرت لوط علیہ السلام کی توم پر برفعلی کی وجہ سے اور لوگوں کا مال الوشنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ یعنی ایک نو خلاف فطرت برفعلی کا ارتکاب

کرنے کی عادت تھی، دوسرے لوگوں کا مال لوٹ کر اسکو ناحق کھانے کی عادت تھی، ان دوخرابیوں کی دجہ ہے ان پر پھروں کی بارش کا عذاب آیا، اور دوسرا عذاب بیہ آیا کہ ان کی بستیاں الث دی گئیں، اوپر کاحقہ بنچ اور بنچ کا حقہ اوپر کر دیا گیا۔ آخ بھی ان کی بستیوں کا حشر اردن میں دیکھا جاسکتا ہے، میں سنے خود جاکر دیکھا ہے۔ وہ جگہ جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں، آج وہاں پر ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی وجہ ہے اس کو دریا ہے۔ اس کو دہ فورا فرواتی ہے۔ اگرکوئی چھی دریا ہے اس سمندر میں آجائے تو وہ فورا مرجاتی ہے۔

#### ونیا کاسب زیاده پست علاقه

بعفرافیہ کے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، وہ جگہ آج سارے روئے زیمن پرسب سے زیادہ بست جگہ ہے، لیعنی وہ جگہ سمندر کے اعتبار سے پورے کرہ ارض میں سب سے زیادہ نجل جگہ ہے، چنانچہ جگہ چر راستے میں بورڈ کے ہوئے ہیں کہ اب اس کی سطح اتن شیچ ہوگئ، اب اتن شیچ ہوگئ، اب اتن شیچ ہوگئ۔ قرآن کریم نے یہ جو قرمایا فقاک:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلْهَا (سرة الجرء آيت ٤٨)

یعن ہم نے اس کے بلند مقامات کو نیچے کر دیا۔ آج بھی انسان اس کا مشاہدہ وہاں پرکرسکتا ہے۔

#### امت محمریه بھٹاعام عذاب سے محفوظ ہے

بہرمال! کچھلی امتوں پر ان کی مختلف بدا عمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی مختلف اوقات میں مختلف عذاب نازل کرتے رہے ہیں، لیکن حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمد سے علی ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ خصوصیت بخشی ہے کہ اس امت پر کوئی ایسا عذاب عام نہیں آئے گا جو بوری امت کو ایک بی مرتبہ ہلاک کر دے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَانْتَ فِيُهِمُ طَ وَمَاكَانَ اللّٰهُ مُعَذِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ۞ (حرة الاننال، آيت٣٣)

یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کو اس وقت تک عذاب نہیں ویں ہے جب کل آپ ان کے اندرموجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں ویں گے جب کر آپ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں ویں گے جب کر آج کے جب کر آج کے جب کر آج کر جب کک مید استعفار کرتے رہیں گے۔ اس اعلان کا متیجہ مید ہے کر آج شدید بدا عمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسا عذاب نازل نہیں فرما کیں ہے جس میں یوری امت تباہ و بر باد ہوجائے۔

### جزوی عذاب اُمنت محمد مید بھ پر آئیں کے

لیکن خوب یا در بھتے! اس اعلان کا بید مطلب نہیں ہے کہ جزوی عذاب سے بھی چھٹی ملی ہوئی ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی جزدی عذاب آئیں گے، بھی زلزلے کے

ذر بعدے تباہ کیا جائے گا، بھی صور تیں شخ کی جا کیں گی، بھی پھر برسیں ہے، مجھی ہواؤں کے طوفان آ کیں مے۔ لہذا جزوی عذاب کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ جزوی عذاب مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

بہرحال! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آ فاب کے وفت ہیہ دعا فرمائی:

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن ہمیں واپس ویدیا، اور ہمارے کا ہول کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک نبی بی کا مقام ہے کہ وہ ایسے الفاظ سے دعا کر ہے۔ اس دعا میں صرف ووفقر ہے ہیں، لیکن ان میں معنی کی کا تنات پوشیدہ ہے، ایک طرف ان میں اللہ جل شانہ کے انعامات کا شکر بھی ہا اللہ جل شانہ کے انعامات کا شکر بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے خوف اور خشیت بھی ہے اور اس میں کتا ہوں سے تو ہہ کرنے کا موقع مل جانے کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ساتھ سے دوس ہے کہ جب ایک نیا ون ملا ہے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزار نے میں صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی خصوصیات کو بچھنے اور ان پر عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





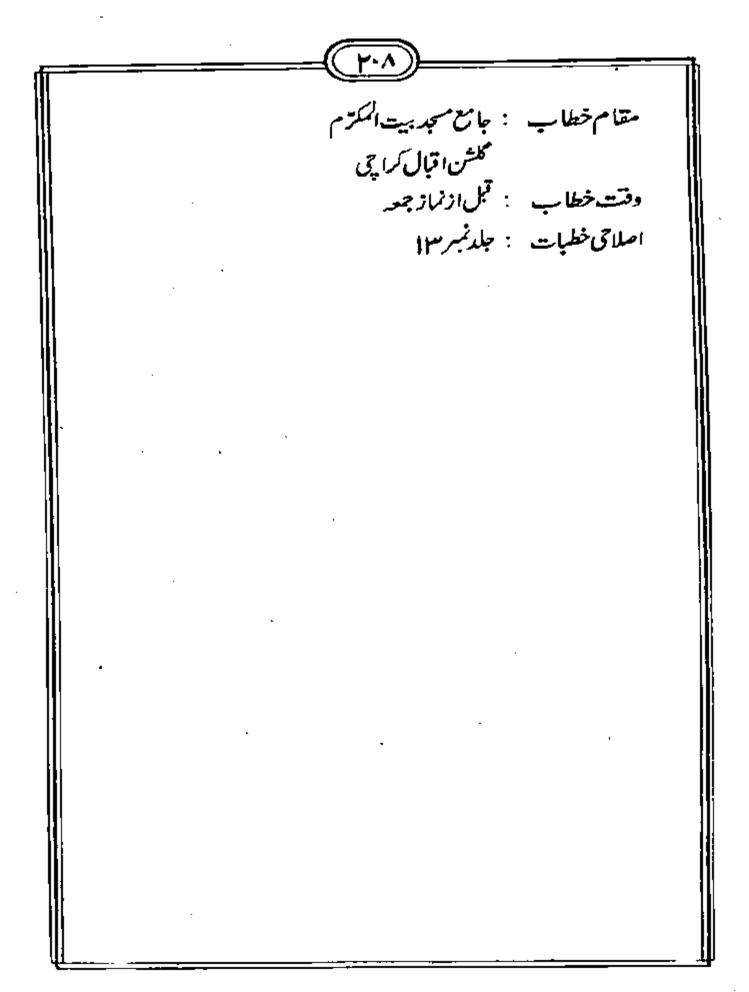

#### مشم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# صبح کے وفتت پڑھنے کی دعا ئیں

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَيْرُهُ وَ فَوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ فَوْدُ الْمَوْدِ انْفُسِمَا وَمِنْ سَيِّناتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُولِلًا لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله إلا اللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً لا سَيِّدَنَا وَنَيِئًا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَنْ سَيِّدَنَا وَنَيِئًا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ مَسُولُكُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ مَسُولُكُ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَلِيْرًا - فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا كَوْيُوالًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَوْيُرًا - أَمَّا نَعُدُا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالَالُهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

بزرگان محرّم و برادران عزیز! مخرشته جمعه کواس دعا کی تشری عرض کی تفی جود ما حضور اقدس ملی الله علیه وسلم سورج نظیته و دست پر حا کرتے ہے، وہ دعا بیتی:

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا يَوُ مَنَا هَٰذَا وَلَمْ يُهُلِكُنَا بِذُنُوبِنَا۔

پرون کے آغاز میں حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے چنداور دعا کی پڑھنا بھی ہاہت ہیں۔ اور بہتر ہے ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بلند ہوجائے اور نماز پڑھنا جائز ہوجائے بعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً بارہ منٹ کے بعد تو پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھرید دعا کی پڑھیں، کیونکہ اس وقت حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے دور کعت یا چار رکعت نماز ''اشراق'' کی نیت سے پڑھنا ہاہت ہیں اور احادیث میں ان کی بڑی نصلیت آئی ہے، بدد رکعت کویا کہ اس بات کا شکرانہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک دن اور عطا فرمایا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ دعا کی نماز اشراق کے بعد پڑھی جا کی اور فجر کی نماز کے بعد پڑھی جا کی اور فجر کی نماز کے بعد پڑھی جا کی اور فجر کی

بهلی وعا

کیلی وعاجوون کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہےوہ یہ ہے:

اللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَ بِكَ اَمُسَيْنَا وَبِكَ نَحَينَى وبِكَ نَمُوثُ ۔

اے اللہ اماری شخ ہمی آپ بی کے کرم سے ہاور
مماری شام بھی آپ بی کے کرم سے ہاور ہماری
زندگی بھی آپ بی کے کرم سے ہاور ہماری
زندگی بھی آپ بی کی بدولت ہے اور جب ہمیں موت
آ ئے گی تو دہ موت بھی آپ بی کی طرف سے ہے۔

اس دعا میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے مبح سے لے کرشام تک کے سارے اوقات اللہ جل شانہ کے مربون مِتت ہیں۔

دوسری دعا

می کے وقت دوسری بیدوعا پڑھنا تا بت ہے:

اَللّٰهُمُّ اِنِّیُ اَسْدَالُکَ خَیْرَ هٰلَا الْیَوْم وَ خَیْرَ مَابَعُدَهُ۔

اے الله اجودن شروع ہورہا ہے، میں اس دن کی بعلائی

آپ ہے مانگنا ہوں اور اس دن کے بعد جودن آئے

والے ہیں ، ان کی بھی بھلائی آپ سے مانگنا ہوں۔

اس دعا میں لفظ دخیر' بیان فرمایا، جس کے معنی جیں' بھلائی' بیا تنا جائع اور عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جمع ہوجاتی ہیں، لبذا جب بیکہا کہ میں اس دن کی بھلائی ما تکنا ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس دن میں جو بھی واقعہ چیش آئے اور جو حالات چیش آئیں، وہ میرے لئے خیر ہوں اور وہ میرے لئے جملائی کا سب ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ اگر ان دعا دُل میں اور وہ میرے لئے بھلائی کا سبب ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ اگر ان دعا دُل میں سے ایک دعا جسی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ چنانچہ اس دعا میں بھی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہیں۔

تبيسري دعا

مجرایک اور دعا میں حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے اس "خیر" کی

تموری ی تفصیل بیان کرتے ہوئے فر مایا:

اَللَّهُمُّ اِنِّىٰ آسَتَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَقَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ نُوْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَهُدايةً \_

اے اللہ! میں آپ سے اس دن کی بھلائی اور اس دن کی فتح اور اس دن میں آپ کی مدد اور تصرت اور اس دن کا توراور اس دن کی برکت اور اس دن میں حاصل ہوئے والی ہدایت ما تکتا ہوں۔

### لفظ" فنخ" کی تشریح

اس وعا جس حضور اقدس ملی الله علیه وسلم فے "وفتے" کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ہماری اردو زبان اتی تنگ ہے کہ عربی کا لفظ "وفتے" کا صحیح ترجہ ممکن نہیں ہے۔ اس لئے بیس نے اس کا بیترجہ کیا کہ اے اللہ! بیس آپ سے اس دن کی فتح ما نگتا ہوں، کیونکہ اردو بیس کوئی ایسا لفظ تہیں ہے جو اس لفظ کی پوری بوری نمائندگی کر سکے۔

'' کے لفظی معنی ہیں '' کھولنا'' جیسے کوئی چیز بند ہے اور پھراس کو کھول دیا جائے گا۔ چنا نچہ بیہ جو کہا جاتا کھول دیا جائے گا۔ چنا نچہ بیہ جو کہا جاتا ہے کہ قلعہ فٹے کرلیا یا فلاں شہر فٹے کرلیا، اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ پہلے ہمارے لئے بند تھا اور ہمارا اس پر قابونیس تھا اور ہمیں اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ، لیکن وہ فٹے ہوگیا ہے اور ہمارے لئے کمل گیا ہے۔

البندا اردو میں سب سے قریب تر اس کا تر جمہ "دروازے کھول دینا" موسکیا ہے۔

#### رحمت کے درواز ہے کھول دے

النداس دعا کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ! یم آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے کے اس دن کے اعدا پی تو فتی اور رحمت کے دروازے کھول دیں۔ کیونکہ انسان جب دن کے آغاز یم اپنی سرگرمیوں یم وافل ہوتا ہے، مثلاً میچ کے وقت روزی کمانے کے لئے اور دوسری ضرور بات بوری کرنے کے لئے اور دوسری ضرور بات بوری کرنے کے لئے گر سے باہر لگانا ہے تو اس وقت انسان کو قدم قدم پردکا وہیں بیش آتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دروازے یند ہیں، پیربعض اوقات وہ رکاوٹیس برقرار رہتی ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں تاکام ہوجاتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالی خیب سے وہ رکاوٹ دور فرما دیے ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے ہیں تاکام ہوجاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالی خیب سے وہ رکاوٹ دور فرما دیے ہیں اور انسان اپنا مقصد میں کا میاب ہوجاتا ہے۔

#### دروازه کمل ممیا

مثل آپ وفتر یا دکان جانے کے لئے گھر سے نکلے، اب آپ سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں اور سواری تبیس مل رہی ہے، بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں کین بس تبیس آ رہی ہے، یا فیکسی تبیس کرنا چاہتے ہیں کیکن کوئی فیکسی تبیس مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے اور ابھی دروازہ بند ہے، پھر

اچاکہ بس آ منی یا نیکسی ال گی تو اس کا مطلب سے ہے کہ درواز ہ کھل میا اور جو رکاوٹ تھی وہ دور ہوگئے۔ یا مثلاً آپ کسی کام کے لئے سرکاری دفتر مکے، وہاں جاکر دیکھا کہ بمی قطار میں کھڑے ہوگئے اور اپنی باری کا انتظار کرنے گئے، گرآپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب سے باری کا انتظار کرنے گئے، گرآپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب سے کہ دروازہ بند ہے اور کوئی رکاوٹ ہے، لیکن اچا تک بیہ ہوا کہ آگے کے لوگ جلدی جلدی فارغ ہوگئے اور آپ کا نمبر جلدی آ میا، اس کا مطلب سے کہ دروازہ بند ہوگئ اور جو دروازہ بند تھا وہ کھل میا۔ دنیا کے اور آ جرت کے ہرکام میں آ ہے کہ ور ہوگئ اور جو دروازہ بند تھا وہ کھل میا۔ دنیا کے اور آ جرت کے ہرکام میں آ ہے کو یہ سلمانظر آ سے گا۔

# درواز ہ کھل جانا'' <sup>فتح</sup>'' ہے

بعض اوقات بدرکادٹ اتنی کمبی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا اور بعض اوقات وہ رکاوٹ جلدی دور ہو جاتی ہے ادر انسان اپنے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ دور ہو رہی ہے اور ورواز بے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ دور ہو رہی ہے اور ورواز بے کمل رہے ہیں، اس کا نام''فتح'' ہے۔ای لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز ہیں یہ دعا فر ہا رہے ہیں کہ:

#### اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوُمِ وَفَتُحَهُ

یعنی اے اللہ! آپ نے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرما دیا ہے، اب اس دن میں استے کاروبار زندگی میں داخل ہوں گا، وہاں قدم قدم پر رکاوٹیس آ سیس گی، اے اللہ! میں آپ سے بیسوال کرتا ہوں کہ رکاوٹیس دائی نہ ہوں، بلکہ وہ

# رکاوٹیں دورہو جائیں اور آپ کی طرف ہے دروازے کمل جائیں۔ زندگی درجہد مسلسل' سے عبارت ہے

امر ہر مخص صبح ہے لے کرشام تک اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ویکھے تو اس کو بینظرا سے کا کہ بیساری زندگی اس طرح گزررہی ہے کہ رکاولیس آتی ہیں، بھی وہ رکا دہیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور بھی دیر سے ختم ہوتی ہیں اور بھی باقی رہتی ہیں، مجھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور مجھی ناکام ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی مخف روجا ہے کہ میرے کا موں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوا کرے بلکہ میں جو جا ہوں وہ کام ہو جایا کرے تو بیہ بات اس دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے بیہ حالت تو انشاه الله تعالى جنّت بين حاصل ہوگى، دہاں پر آ دى جو جا ہے گا وہ ہوگا، جو مائے گا وہ ملے گا،لیکن اس دنیا میں بوے سے بوے بادشاہ، بوے سے بڑے صاحب امتذار، بڑے سے بڑے دولت مند کو بھی ہے بات نصیب نہیں کہ جو دہ جاہے وہ ہو جائے اور وہ جو مائلے وہ مل جائے، بلکہ مدد نیا کی زندگی تو معرکہ کارزار حیات ہے، بدزندگی جہدسکسل سے عبارت ہے، اس میں رکا دثیں آئی بھی بیں اور دور بھی ہوتی ہیں، یہاں دروازے بند بھی ہوتے ہیں اور تھلتے ہی ہیں۔

بہرحال! حضور اقدى صلى الله عليه وسلم صبح كے آغاز بيس وعا فرمار ہے ہيں كہ استاند! بيس كارزار زندگى بيس واغل ہونے والا ہوں، معركه زندگى بيس انرنے والا ہوں، معركه زندگى بيس انرنے والا ہوں، يہاں قدم قدم پرركا وثيس آئيں گى، اے ائلہ! ميرے لئے

درواز ہے کھول دینجے ، تا کہ وہ رکا دنیس دائی اور ابدی شہوں۔

#### "بیاری" ایک رکاوٹ ہے

و کھے! بیاری آئی تو یہ بیاری ایک رکاوٹ ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے انسان اپ معمولات زندگ ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب بیاری کو دور کرنے کے لئے دوا کھائی تو اب وہ دوا اثر بی نہیں کر ربی ہے اور دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہورہا ہے، یہ رکاوٹ ہے، لیکن اچا تک بعد میں دوا سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دروازہ کمل کیا، اس کا نام ''فتخ'' ہے۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! جب میں صبح کے دفت زندگی کا آغاز کروں اور کا دوا زندگی میں اثروں تو اس دفت آپ کی طرف سے دروازے کھلے کا روبار زندگی میں اثروں تو اس دفت آپ کی طرف سے دروازے کھلے میں اور جررکاوئیں آئیں آپ ان کو دور فرما دیں۔

#### نماز میں مستی ایک رکاوٹ ہے

آپ اندازہ کریں کہ اگر کمی نبدے کو صرف یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے لئے دروازے کھلے ہوئے ہوں، دنیا کے معاملات بیں بھی وروازے کھلے ہوئے معاملات بیں بھی دروازے کھلے ہوئے معاملات بیں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں اور دین کے معاملات بیں بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں تو یہ مثالات بیں ہوئے ہوں قاس کو اور کیا جا ہے۔ یہ مثالی تو بیں نے دنیا کے معاملات بیں بتا کیں۔ آخرت کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک مخص کوئی طاعت کرتا جا ہتا ہے اور

YIZ)

عبادت كرنا جابتا ہے اور اللہ تعالى كے عمم كى تيل كرنا جابتا ہے ليكن درميان على ركا وف آ جاتى ہے، مثلاً فجركى نماز پڑھنے كے لئے بيدار ہونا جابتا ہے ليكن نيندكا غلبہ ہے، تو يد ايك ركاوث ہے جو اس كو نماز سے روك ربى ہے اور دروازہ بند ہے، ليكن اس وقت اس كے دل عن يدخيال آ مميا كہ يدنماز پڑھنا تو مائلہ تعالى كا فرمان ہے، اس كو ضرور پڑھنا جاہتے، اس خيال كے آتے بى اللہ تعالى كا فرمان ہے، اس كو ضرور پڑھنا جاہتے، اس خيال كے آتے بى طبيعت عن جنت بيدا ہوگئى اور اٹھ كرنماز كے لئے جل پڑا، تو اب بياس كے لئے دروازہ كھل ميا اور ركاوف دور ہوگئى۔

#### ممناہوں کے داعیے رکاوٹ ہیں

یا مثلاً آپ کی کام سے گھر سے ہا ہر نظے، لیکن ہا ہرآ کھوں کو بناہ ملی
مشکل ہے، چاروں طرف فنے کھلے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات اس کواس
بات پر ابھار رہی ہیں کہ وہ اس کو غلط استوال کرکے لذت حاصل کرے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنے ہیں رکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے، اور نفس کا
مقاضہ اتنا شدید ہے کہ آ دی مغلوب ہور ہا ہے، نفس وشیطان کا بہکانا اتنا شدید
ہے کہ انسان ہتھیار ڈالے جا رہا ہے، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے اللہ اس تس وشیطان نے جھے مغلوب کر رکھا ہے، اے اللہ ابھے اس
بات کی تو فیق عطافر ما دے کہ جس اس کناہ سے نیج جاؤں، چنا نچہ اس وعا کے
بات کی تو فیق عطافر ما دے کہ جس اس کناہ سے نیج جاؤں، چنا نچہ اس وعا کے
بہر حال اون اس میں اور اس میناہ سے نیج کی ہمت ہوگئی اور دروازہ کھلے
بہر حال اون اس میں بھی اور آخرت کے کاموں ہیں بھی وروازہ کھلئے

کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات میں اللہ تعالی کے بحقاج ہیں کہ اس کی طرف سے ورواز و کھل جائے ، اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں بیدوعا فرما اور اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں بیدوعا فرما اور اس دن کی میملائی عطا فرما اور اس دن کی '' فتح'' عطا فرما ، تا کہ رکا و نیمی دور ہوں اور ورواز کے کھل جا کیں۔

#### لفظ تنصرة كي تشريح

اس کے بعد تیسرا لفظ ارشاد فرمایا: "نَصُرَة" ۔ "نَصُرَ" کے معنی ہیں

در در کو بعنی اے اللہ ایس آپ ہے اس ون کی مدد ما نگتا ہوں۔ اس لئے کہ
انسان صح ہے شام تک کی زندگی ہیں جتنے کام انجام دیتا ہے، ان ہیں ہے کوئی
کام ایسانہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ
تعالیٰ کی مدد نہ ہوتو پھرانسان کوئی بھی کام اس دنیا ہیں انجام نہیں دے سکتا، اس
لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وکم دن کے آغاز ہی ہیں اللہ تعالیٰ سے بیالتجا اور
درخواست فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! آپ کی نصرت میرے شامل حال رہے
اور ہیں جب بھی کوئی کام کرنے جاؤں تو آپ کی طرف سے میری مدد ہو،
عیا ہے وہ ونیا کاکام ہویا آخرت کاکام ہو۔

#### انسان کا کام صرف اسباب جمع کرنا ہے

دیکھے! انسان کے اختیار میں بس اتنا ہے کہ وہ کسی کام کے اسباب مہیا کرلے، لیکن ان اسباب کا کارگر ہونا، ان سے فائدہ حاصل ہونا اور ان سے متعود حاصل ہو جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔مثلا ایک مخص نے بیسے جمع کئے ، وکان بنائی ، اس وکان میں سامان رکھا اور اس دکان میں جا کر بیٹے گیا۔ یہ کام تو اس کے اختیار میں تھے جو اس نے انجام دے دیئے، کیکن اس دکان پر گا کے کا آتا اور سامان کو پسند کرنا اور اس سامان کی جو قیمت طلب کی جا رہی ہے،اس قیت کے اوا کرنے پر تیار ہوجاتا، بیکام انسان کے اختیار میں تہیں۔ و کون ذات ہے جواس کی دکان برگا مک کو بھیج رہا ہے، وہ کون ذات ہے جو گا کہ کے ول میں بیرڈ ال رہا ہے کہ اس دکان میں فلاں چیز رکھی ہےتم پہند کرنو، کون اس گا مک کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس چیز کو اتنی قیت یر خریدلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دکان کھول کر مال سجا کر ہیٹھے ہیں لیکن كاكمنبيس آتا، يا كاكب آتا بيكن چز يندنبيل كرتا، يا چز بندكرتا بيان اس کی جومناسب قیمت ہے، وہ دینے پر تیارنہیں ہوتا ، نتیجہ یہ ہے کہ وہ دکا ندار دكان كمول بينا بالكن فاكده حاصل نبيس مور باب- اب ظاهرى اسباب تو اس نے جمع کر لئے ہیں الیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد اور تصرت نہیں جس کے نتیج میں بیرسارے اسباب سے کار ہوگئے۔

#### صحت حاصل ہونا اختیار میں نہیں

یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ اگر وہ بیار ہو جائے تو وہ کسی اجتمے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور وہ ڈاکٹر اس کو دوالکھ دے، پھر وہ شخص بازار سے وہ دواخر بیرکر لے آئے ادراس وواکو کھا لے، نیکن دوا کے کھالینے کے بعد وہ دوا کارگر ہو، وہ دوا فائدہ کہنچائے اور بیماری کو دور کرے اور اس کے نتیجے میں شفا حاصل ہو جائے ، بیان کا کام نیس جب تک اللہ جل شاند کی طرف سے مدد اور نصرت نہ ہو۔

#### ملازمت مل جانا اختيار بين نهيس

یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا بی ہے کہ اپنے روزگار اور ملازمت کے لئے درخواست دیدے، لیکن وہ درخواست منظور ہو جائے اور ملازمت لی جائے ادر اس کے بعد دونوں کے درمیان مناسبت بھی قائم ہو جائے اور اس کام کے نتیج میں تخواہ ل جائے، بیدانسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے لئے اللہ تغالی کی طرف سے مدداور تھرت کی ضردرت ہے۔ بیاتو دنیا کے کام ہوئے۔

### خثوع وخضوع اختيار مين نهيس

دوسری طرف آخرت کے کاموں ہیں ہمی یہی اصول ہے۔ مثلا انسان کے اختیار ہیں صرف اتنا ہے کہ سمجد جاکر نماز کی نیت ہا ندھ لے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماخ اور اس کی توجہ اللہ جل شاند کی طرف ہو جائے اور اس کی نوجہ اللہ جل شاند کی طرف ہو جائے اور اس کی نماز ہیں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے ، بیاس کے اختیار ہیں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی عدد شامل حال نہ ہو۔ بہر حال ! دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایبانہیں ہے جس میں اللہ جل شاند کی عدد کی ضرورت نہ ہو۔

#### دن کے آغاز میں "نصرت" طلب كرلو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی ہیں ہے دعا ما تک رہے ہیں اور کویا کہ اللہ تعالیٰ سے بیفرما رہے ہیں کہ اے اللہ! بیدن شروع ہورہا ہے، ہیں کاروبار زندگی ہیں داخل ہونے والا ہوں، معرکہ حیات پیش آئے والا ہے، نہ جانے کیا واقعات پیش آئیں، نہ جانے کیا واقعات سامنے آئیں، اس لئے جھے ہر ہرقدم پر آپ کی نفرت درکار ہے، ہیں آپ سامنے آئی ہوں۔

#### لفظ "نوره"کی تشریخ

آ مے چوتھالفظ ارشادفر مایا "و نُورَهُ" یعنی میں آپ ہے اس دن کا نور
مانگا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو ہوتا ہی نور ہے، اس لئے کہ
"نور" کے معنی ہیں" روشنی" اور دن کے اندر روشنی ہی ہوتی ہے، جب سورج
تکتا ہے تو ساری کا نتات منور اور روشن ہو جاتی ہے، مؤمن اور کا فر، فاس و
فاجر، ہر ایک کو اللہ تعالی دن کی روشنی عطا فرماتے ہیں، پھر اس دعا کا کیا
مطلب ہے کہ اے اللہ الحصے اس دن کا نور عطا فرما؟

#### نور سے دل کا نور مراد ہے

بات دراصل مد ہے کہ اس دعا میں نور سے مراد مد ملا ہری روشی نہیں، بلکہ مد دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! ظاہری روشی تو آپ نے اس دن کے ذر بعیہ سب کو عطا فرما دی ، مؤمن کو بھی اور کا فرکو بھی ، فاسق کو بھی اور فاجر کو بھی ، بیچے کو بھی اور بوڑھے کو بھی ، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ، لیکن اے اللہ! میرے لئے تنہا یہ ظاہری روشنی کافی نہیں جب تک آپ بجھے میرے ول کا نور عطانہ فرما کیں۔ جبیبا کہ اقبال نے کہا ہے کہ۔

> دل بینا بھی کر خدا سے طلب آگھ کا نور دل کا نور نہیں

لبندا صرف آتھوں کا نور کانی نہیں بلکہ باطن کا نور اور دل کے نور کی ضرورت ہے۔

# ا بینے رضا والے کاموں کی توفیق دے

اس لئے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! آپ نے یہ جو ظاہری روشی پیدا فرمائی ہے، یہ اس لئے پیدا فرمائی ہے تاکہ لوگ اس روشی سے فائدہ عاصلی کرتے ہوئے اپنے کام انجام دیں، کیونکہ اگر اندھیرا ہوتا اور سورج نہ فائل تو کوئی آ دمی اپنا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ چنا نچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآوُّ كُمْ مِنْ فَصُلِهِ - (سورة روم، آيت ٢٣)

یعنی ہم نے تہیں ہے دن اس لئے دیا ہے تا کہ اس دن کی روشی ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل علاش کرو۔ لہذا ہے تو ہماری جسمانی ضرورت ہے کہ ہمیں ہے روشن سلے، لیکن ہیں ہے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! دن کی بیے روشنی اس وقت کارگر ہوگی (YYP)

جب میں اس روشی میں کام بھی نور والے کروں،ظلمت دالے کام نہ کروں۔
اور نور والے کام وہ ہیں جن کے کرنے سے آپ رامنی ہوتے ہیں، اور جن
کاموں کے کرنے سے آپ رامنی نہیں، وہ کام چاہے کتنے ہی درخشاں اور
تابال نظر آتے ہول،لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھیرے ہیں، اس لئے
میں آپ سے اس دن کا نور مانگا ہوں۔

# كام كىظمت سے دل ميں محفن ہوتى ہے

یہ ''نور'' کا لفظ بڑا جائع ہے، قرآن و صدیت ہیں ''نور'' ایک خاص
کیفیت کا نام ہے۔ آپ د نیا کے اعدر بہت ہے کام انجام دیتے ہیں، لیکن
بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت ہیں بہت نشاط
اور انشراح ہوتا ہے، خوشی اور اطمینان اور مسکیدنت حاصل ہوتی ہے، اور
بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض
ہوجاتا ہے، تھٹن اور انجھن ہو جاتی ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہذا آگر
میں کام کے کرنے میں بڑالطف اور مزہ تو آیا لیکن اس کے کرنے کے بعد
طبیعت میں تھٹن اور ایک الجھن بیدا ہوگئی، تو بیھٹن اور الجھن اس کام کی ظلمت
ہے اور اس ظلمت نے ول کو گھیرا ہوا ہے۔

## كام كے تور سے دل میں انشراح

بعض اوقات ایک کام انجام دینے سے طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوگئی،

(YYY)

اطمینان اورسکون حاصل ہوگیا، سکیست حاصل ہوگی، یہ در حقیقت اس کام کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعہ عطافر مایا۔ مسلح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہرانسان کو بیہ حالت پیش آتی ہے، کوئی انسان اس سے مستقیٰ نہیں ہوگا۔ اس لئے دن کے آ غاز بی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرلیں کہ اللہ! وہ کام کرنے کی تو نیق عطافر ما ہے جس کے بیتے ہیں دل کا نور حاصل ہواور جس سے قلب کوسکون اور الحمینان تعییب ہو۔

## لفظ"بَوَكَتَهُ"كَ تَشْرَتَ

ای کے بعد پانچال لفظ ارشادفر مایا: "وَبَوَ کَتَهُ" اے الله! شی آپ

ے ای دن کی برکت مانگا ہوں۔ یہ" برکت" بری جیب چیز ہے۔ اردو جی

یا دنیا کی دوسری زبان جی اس کا ایک لفظ کے ذریعہ ترجہ کرنامکن نہیں۔ ہم

لوگ "برکت" کا لفظ ہر وقت ہو لئے رہے ہیں، اور ای برکت سے لفظ
"مبارک" نکلا ہے، کی کا نکاح ہوگیا، تو کہتے ہیں نکاح مبارک ہو، شادی
مبارک ہو، مکان بن کیا مبارک ہو، گاڑی مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو،
ملازمت مبارک ہو، دن رات" مبارک" کا لفظ استعال کرتے رہتے ہیں،
لیکن ای لفظ کا مطلب بہت کم لوگ بچھتے ہیں۔

بركت كامطلب

" برکت" کا مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اینے فعنل سے کہی چیز کا حقیقی فاکدہ انسان کو عطا فرما دیں اور تھوڑی محنت ومشقت سے اور تھوڑے چیے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوجائے، اس کا نام 'نرکت' ہے۔ یہ 'نرکجب 'فالص اللہ جل شانہ کی عطا ہے، انسان پیے سے چیز خرید سکتا ہے لیکن اس کی ''برکت' پیے سے نہیں خرید سکتا اور ندمحنت سے حاصل کرسکتا ہے، بلکہ بیمحض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انہی کی طرف سے نعیب ہوتی ہے، جس پران کافعنل ہوتا ہے، ای کویہ برکت عطا ہوتی ہے۔

# بیڈروم کی برکت نہیں ملی

مثلاً آپ نے ایک یوا عالیتان مکان بنالیا، اس مکان پر کروڑوں روپیے خرج کر دیا، اس کو زیب و زینت سے آ راستہ کرلیا، دنیا کی تمام ضرور یات اس مکان کے اندرجمع کرلیں، اس مکان کا بیڈروم بوا شاندار بنایا، اس کے اندرشاندار شم کا بیڈرگایا، اس پر عالیتان گدا لگایا، اس بیڈ کے چاروں اطراف کا ماحول بوا خوبصورت بنایا، اس کے اندرخوشبو چیزگ، بیسب پچھ کرلیا، کین جب رات کو آکر اس بیڈ پر لیٹے تو ساری رات نیزنیس آئی، کرلیا، کین جب رات کو آکر اس بیڈ پر لیٹے تو ساری رات نیزنیس آئی، تیارکیا اور اس کے اندر موبیش مین نیزنیس آئی، تاسیے! وہ بیڈروم جو لاکھوں روپ ش تیارکیا اور اس کے اندرسارے اسبب جمع کے، لیکن جب اس میں نیزنیس آئی تو کیا وہ بیڈروم کی کام کا ہے؟ اس بیڈروم سے کوئی فاکدہ عاصل جیس ہوا، اب ڈاکٹر کے پاس جارہ جیں اور فیندگی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے شیخ اب ڈاکٹر کے پاس جارہ جیں اور فیندگی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے شیخ بیس بھی فیند آئی ہے اور کمی نہیں آئی، لبذا بیڈروم تو عاصل ہوگیا لیکن اس کی برکت شائی۔

#### تحمر ملانتيكن بركت ندملي

ای طرح گر خریدا، لیکن اس گریس روزاندکوئی ندکوئی مسئلہ کھڑا ہوا
ہے، کبھی یہ چیز ٹوٹ گئی اور کبھی وہ چیز ٹوٹ گئی، کبھی اس چیز کی مرتت کرا رہے
ہیں اور کبھی دوسری چیز کی مرتت کرا رہے ہیں، کبھی اس چیز پر بڑاروں روپ خرج ہورہے ہیں، فبذا گھر تو طالیکن گھر
خرج ہورہے ہیں اور کبھی دوسری چیز پرخرج ہورہے ہیں، فبذا گھر تو طالیکن گھر
کی برکت شالی ۔ اب بتاہے! کیا ہے برکت بازار سے خرید کر فا سکتے ہیں؟
لاکھوں روپ خرج کرکے گھر تو بناسکتے ہیں لیکن اس گھر کی برکت پیموں سے
نہیں خرید سکتے۔

#### گاڑی ملی کیکن برکت ندملی

یا مثلاً آپ نے پیے خرج کرکے گاڑی تو خریدلی لیکن وہ گاڑی کمی اسٹارٹ ہونے سے انکار کررہی ہے ادر اس کو دھکا لگاتا پر رہا ہے اور بھی وہ مکینک کے پاس کھڑی ہے، بیسب پریٹانیاں ہورہی ہیں، جس کا مطلب بیہ ہے کہ گاڑی تو فی لیکن گاڑی کی برکت نہلی۔

#### حچھونپرڑا ملا اور برکت بھی ملی

دوسری طرف وہ مخص ہے جس نے طال کمائی سے جمونیرا بتایا اور اپنے کے مالوں کے ساتھ اس میں آ رام سے رہتا ہے، رات کوعشاء کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہے اور بستر کے تکیے پر سرر کھتے ہی نیندگی آغوش میں چلا جاتا

ہا درآ ٹھ مھنے کی بحر پور نیند کر کے منح اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس مخص کوجمونیز ابھی ملا ادر جمونیزے کی برکت بھی ملی ادر اس کی راحت بھی ملی۔

#### بيسب اسباب راحت بين

آج کی و نیانے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھا ہوا ہے، مال و وولت کا نام، مکان کا نام، گاڑی کا نام راحت رکھا ہوا ہے، اس کو بیمعلوم نہیں کہ بیسب چیزیں راحت کے اسباب تو جیں لیکن حقیقی راحت نہیں، حقیقی راحت تہیں، حقیقی راحت تو جمونیڑے جی راحت تو کہیں اور سے عطا ہوتی ہے، وہ اگر دینا جاہے تو جمونیڑے جی راحت و آرام عطا فرما دے اور اگر وہ راحت چمیننا جاہے تو بڑے بڑے محل کا نام محل ت کے کمینوں سے چھین لے۔ لہذا "برکت،" اللہ تعالی کی اس عطا کا نام ہے جوابی بندے کوائی طرح عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے جوابی بندے کوائی طرح عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے کام بن جاتے ہیں۔

#### ''مبارک ہو'' کا مطلب

لہذا ہم جو دوسروں کو بید عا دیتے ہیں کہ'' مبارک ہو''اس کے حقیقی معنی بیا کہ '' مبارک ہو''اس کے حقیقی معنی بیا کہ اے اللہ! آپ نے اس کو راحت کا سبب تو عطا فرمایا، اب اس سبب کو کارگر بھی بنا دیجئے اور اس کے ذریعہ اس کوراحت بھی عطا فرما دیجئے۔

آج ہرشخص پریثان ہے

آج برفض کو بیشکایت ہے کہ اس آبدنی میں گزارہ نہیں ہوتا، جو شخص

تمن ہزار روپ ماہانہ کا رہا ہے، اس کو بھی کی شکایت ہے، جو شخص دس ہزار روپ کمارہا ہے، وہ ہی کہی شکایت ہے اور جو ماہانہ ہمیں ہزار روپ کمارہا ہے، وہ بھی کی شکایت ہے اور جو ماہانہ ہمیں ہزار روپ کمارہا ہے، وہ بھی کی شکایت کرتا ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو شخص ماہانہ ایک لاکھ روپ کما رہا ہے، وہ بھی کی کہتا ہے کہ گزارہ ہمیں ہوتا، جب مہینے کی آخری تاریخیں آتی ہیں تو جیبیل خالی ہو جاتی ہیں، جو پریشانی تین ہزار روپ آخری تاریخیں آتی ہیں تو جیبیل خالی ہو جاتی ہیں، جو پریشانی تین ہزار روپ کمانے والے کو ہے، وہی پریشانی ایک لاکھ روپ کمانے والے کو بھی ہے۔

تين لا كهروب مابانه آمدني والككا حال

ایک میں نے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے بھی کہ تمن لاکھروپ ماہانتی ہیں نے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے بھی بہی سنا کہ گزارہ نہیں ہوتا۔ بات اصل بہی تھی کہ تمن لاکھ تو مل رہے ہیں، لیکن تمن لاکھ کی برکمت نہیں ال رہی ہے، وہ برکت اللہ تعالی نے چھین کی ہے کہ اللہ تعالی کی نافر ماغوں میں زندگی گزاری جارہی ہے، اور اس لئے چھین کی ہے کہ اللہ تعالی کی نافر ماغوں میں زندگی گزاری جارہی ہے، اب برکت کہاں سے آ ہے؟

#### ونت نہ ہونے کا سب کوشکوہ ہے

ہر خض کی زبان پر بی فنکوہ ہے کہ وقت نہیں ملی کسی سے کہا جائے کہ فلاں کام کرلیا کروتو فورا جواب میں کہیں سے کہ وقت ہی نہیں ملی، کیا کریں فلاں کام کرلیا کروتو فورا جواب میں کہیں سے کہ وقت ہی نہیں ملی، کیا کریں فرصت ہی نہیں ہیں۔ آج ضروری کاموں کے لئے وقت نہیں ملی، کیوں وقت نہیں ملی، کیوں وقت نہیں ملی، کیوں وقت نہیں ملی، کیوں وقت نہیں ملی، جاہے وہ

فقیر ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا سرمایہ دار ہو، عالم ہویا جائل ہو، مزدور ہو یا کسان ہو یا المیر ہو، چوہیں کھنے کا دفت تو سب کو دیا گیاہے، پھر دفت کیوں نہیں ملتا؟ اس کی دجہ یہ ہے کہ دفت تو سب کے پاس ہے، لیکن اس دفت کی برکت نہیں ملتا؟ اس کی دجہ یہ بی جاتا کہ کب دن شروع ہوا اور کب ختم ہوگیا۔ برکت نہیں ہے، پیند بی نہیں چاتا کہ کب دن شروع ہوا اور کب ختم ہوگیا۔ کیونکہ دفت کی قدر دلول میں نہیں ہے، یہ نہیں بچھتے کہ جب یہ دفت بر باد کر دیا تو کتنی بری دولت بر باد کر دیا

#### دن کے آغاز میں برکت کی دعا کرلو

اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم وعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ!

ون شروع ہور ہاہے، اس کے بیل آپ سے اس ون کی برکت بھی انگا ہوں

تاکہ تھوڑے وقت بیل زیادہ کام ہو جائے، یہ برکت صرف اللہ تعالی کے عطا

کرنے سے ماصل ہوتی ہے۔

#### وفت بچانے کے اسباب

آج کے اس جدید دور میں وقت بچانے کے استے اسباب بیدا ہو مکتے ہیں جس کا شارنیس کر سکتے ، چنا نچہ جوسنر پہلے محوز ول اور اونوں پر مہینوں میں ہوا کرتا تھا ، آج ووسنر ایک سمنے میں ہوائی جہاز کے ذریعہ ہوجاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بینقا کہ اگر کھا تا بکا تا ہے تو پہلے جنگل ہے لکڑیاں کا شکر لاؤ ، ان کو شکھا وُ ، مرف چولہا جلانے کے لئے ایک محمند درکار ہوتا تھا ،

اس کے بعد کھانا پکانے میں جو دفت صرف ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا،

ایک جائے بھی پکائی ہے تو ایک گھنٹہ کم از کم لگنا تھا۔ لیکن آج بیصورت ہے کہ

اگر تنہیں جائے پکائی ہے تو تم نے ماچس جلائی اور چو لیے کا کان مروڑا اور

دومنٹ میں جائے تیار کرلی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج تمہارے جائے پکانے
میں جو ۵۸ منٹ نیج سے، وہ ۵۸ منٹ کہاں چلے سے؟

#### جوونت بچاوه کهاں گیا؟

پہلے زمانے میں روٹی پکانے کے لئے خواجن پہلے چکی کے ذریعہ گذم پہلے تھی، بہراس کا آٹا بنا کراس کو گوند تیں، پھرروٹی پکا تیں، سالن بنانا ہوتا تو پہلے تمام مصالحے پیشیں اور پھر ہانڈی چڑھا تیں، صبح ہے لے کو دو پہر تک سارا وقت صرف کھانا پکانے جی صرف ہوجاتا تھا۔ آج وہ کھانا ایک گھنٹ جی تیار ہوجاتا ہوا تھا، وہ اب ایک گھنٹ جی تیار ہوجاتا ہوا تھا، وہ اب ایک گھنٹ جی ہونے دی اور اس کے جو کام پہلے پانچ کھنٹے جی ہوتا تھا، وہ اب ایک کھنٹے جی ہونے دی اور اس کے کہن کی پھر ہونے دی اور اس کے کہنے جی بی جو کی ہونے دی ہوئی کہاں گئے؟ لیکن پھر ہونے دی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ دفت نہیں مانا۔ کیوں؟ میسب اس لئے کہ آج وفت تو ہوئین وقت کی برکت اٹھ گئی ہے۔

# حمناه بركت كوختم كروسيتة بيب

اور بیدور حقیقت گناہوں کا خاصہ ہے، بید گناہ برکت کوختم کر ویتے ہیں، پیپوں کی برکت بھی، اوقات کی برکت بھی اور کا موں کی برکت بھی اضا دیتے جیں۔ لہذا ان گناہوں کے بیتے میں نہیںوں میں برکت رہی، نداوقات میں برکت رہی، نداوقات میں برکت رہی اور تدکاموں میں برکت رہی۔ اس لئے حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم دان کے شروع بی میں بیدعا فرما رہے جیں کداے اللہ! دان شروع ہونے والا ہوں، اے الله! اپی داخل ہونے والا ہوں، اے الله! اپی رحمت سے مجھے برکت عطا فرما دیجے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کے وقت میں برکت کی مثال

جیت الوداع کے موقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ دی الج کی میج "مزدلف" بیل فجری نماز اوا کی، فجری نماز کے بعد طلوع آ فاب سے کھے پہلے تک وہاں پر وقوف فر مایا اور دعا کیں فرما کیں۔ فجرادن پر سوار ہوکر "منی" قشریف لائے، پھر"منی" بیس جرہ عقبی کی رمی فرمائی، اس کے بعد آپ نے سواونوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے ٹریسٹھ اونٹ خودا ہے دست مبارک سے قربان فرمائے۔

پر ہراون کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ کاٹا گیا، اور پران تمام گوشت سے بارچوں سے شور بہ تیار کیا گیا، تا کہ تمام اونوں کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نعیب ہوجائے، اور پھر آپ نے ہر پارچہ میں سے تعوی اتفاق فر مایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سرکا حلق فر مایا، اس کے بعد آپ نے اپنے سرکا حلق فر مایا، اس کے بعد آپ نے اور وہاں پر طواف زیارت فر مایا، طواف زیارت کے بعد کہ مرمہ تشریف لے صلے اور وہاں پر طواف زیارت فر مایا، طواف زیارت کے بعد واپس ''منی'' تشریف لائے اور ظہر کی تماز ''منی'' میں اوا

فرمائی۔

آئ آگر ہمیں ایک اونٹ ذرئ کرنا ہوتو ہمیں اس کے لئے پورا دن چاہئے ،لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ ذرئ کرنے کے ساتھ صحابہ ساتھ استے سارے کام انجام دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی بیرسب کام انجام دیے۔ یہ ورحقیقت وقت کی برکت تھی ، جو فضی جتنا اللہ تعالی سے قریب ہوگا اور جس کو اللہ تعالی عبادات کی تو نیق عطا فرما کیں گے اور گنا ہوں سے نیچنے کی تو فیق عطا فرما کیں گے ، اس کے اوقات فرما کیں برکت ہوگی۔ اس کے اوقات شرما تی بی برکت ہوگی۔ اس کے اوقات شرما تی بی برکت ہوگی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع بی بیس برکت کا سوال کرلیا۔

#### لفظ "هُدَاهُ" كَي تشريح

اس وعایش آخری لفظ به ارشاو فرمایا: "وَهُدَاهُ" لِعِنَ اے الله! بھے اس ون بیل ہدایت عطافر ما۔ "ہدایت" کے لفظی معنی جیں" سیا معااور سیح راستہ پالینا" مثلاً ایک فیض کسی منزل کی طرف جارہا ہے، اگر اس کا راستہ سیح نہیں ہے تو اس کا نتیجہ به ہوگا کہ وہ محنت کرے گا، اس کو تفکن بھی ہوگ، وقت بھی مرف ہوگا، کہ وہ محنت کرے گا، اس کو تفکن بھی ہوگ، وقت بھی مرف ہوگا، کی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان کو اپنی زندگ کے ہر اسے میں منزل تک وینچنے کے لئے سیح راستہ درکار ہے، اگر راستہ غلط ہوتو انسان اپنی منزل تک وینچنے کے لئے سیح راستہ درکار ہے، اگر راستہ غلط ہوتو انسان ویا منزل تک نہیں بینج سکنا۔ اس لئے آپ علیہ نے دن کے آ غاز میں ہی بید وعا ما تک کی کہ جوکام بھی میں کروں، وہ سیح راستے ہے دن کے آ غاز میں ہی بید وعا ما تک کی کہ جوکام بھی میں کروں، وہ سیح راستے ہے کروں، غلط راستے پر نہ

پڑوں اور ہدایت سے نہ بھٹک جاؤں، بلکہ آپ کی طرف سے ہدایت میرے شامل حال رہے۔

#### دنیا و آخرت کے کاموں میں ہدایت کی ضرورت

اب دنیا کے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے اور آخرت کے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے، مثلاً کوئی مخض روزی کمانے کے لئے گرے فکل آو اس میں بھی ہدایت درکار ہے، تاکہ وہ مخض ایسا راستہ اعتیار کرے جواس کو روزی فراہم کرنے کا مجھے ذریعہ ہو، اگر وہ روزی کمانے کے لئے فلط راستے پر چل پڑے تو محنت بے کار جائے گی اور روزی بھی حاصل نہ ہوگی۔ مثلا ایک آ دی بے روزگار ہے اور وہ طلازمت کی طاش میں ہے، اب دو کہ کی ایک جگہ درخواست دیریا ہے، کمی دوسری جگہ درخواست دیریا ہے، کہی دوسری جگہ درخواست دیریا ہے، کہی دوسری جگہ درخواست دیریا ہے، کمی کی دوسرے سے فرمائش کرریا ہے کہ جھے طازم رکھ او، بھی دوسرے سے فرمائش کرریا ہے کہ جھے طازم رکھ او، بھی دوسرے سے فرمائش دیں، کرریا ہے، چنانچہ اس نے طازمت کے لئے دیں جگہوں پر درخواشیں دیں، کینت کرریا ہے، چنانچہ اس نے طازمت کے لئے دیں جگہوں پر درخواشی دیں، کینت کینت دو تمام جگہوں پر ناکام ہوگیا اور پھی بھی حاصل نہ ہوا۔ لہذا اس کی محنت کے کئی اکارت گئی اور وقت بھی بریا دہوا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

#### ہرایت حاصل ہوجائے تو کام بن جائے

نیکن اگر اللہ تعالی اس کے دل جس وہ جکہ ڈال دے جہاں اس کے لئے اللہ تعالی نے ملازمت مقدر فرمائی ہے تو اس کا بیجے یہ ہوگا کہ وہ پہلی ہی مرتبه درخواست دےگا تو اس کی درخواست تبول ہوجائے گی اور ملازمت پر بلالیا جائے گا۔ لبندا اللہ تعالیٰ سے پہلے تی بید عاکر لبنی جائے کہ اے اللہ!
آپ نے جس کام میں میرے کئے خیرمقدر فرمائی ہے، اس کا سراغ مجھے پہلی مرتبہ بی میں طاع تا کہ مجھے اوھراُ دھر بحکنانہ پڑے۔

جب الله تعالی داوں کو جوڑتے ہیں تب ہدایت مامل ہوتی ہا اور نظع مامل ہوتی ہے اور نظع مامل ہوتا ہے، مثلاً ملازمت تلاش کرنے والے کے ول جن الله تعالی نے یہ بات ڈالی کہتم فلاں جگہ درخواست دواور دوسری طرف ملازم رکھنے والے کے ول جن بیات ڈالی کہتم اس کو ملازمت پر رکھ لو، نداس کی قدرت جن یہ بات تھی کہ وہ اس پر زور ڈالٹا کہ جھے ضرور ملازمت پر رکھ لو اور نداس کے تبنے بن یہ بات تھی کہ کہ کے ملازم تلاش کر لے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالی کا کارخانہ قدرت ہیں یہ بات تھی کہ جماد کو دوسرے سے وابستہ کر رکھا ہے اور اس کے نتیج میں انسانوں کوروزی ماصل ہوتی ہے۔

# ''اِ نَفَاقُ'' کُوئی چیز نہیں

ویسے تو انسان کے ساتھ ون رات واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان عفلت کی وجہ سے ان واقعات کو انفاق کا بھیجہ بجستا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ 'ا تفاق سے ایسا ہوگیا'' مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں کھر سے باہر فکلا تو اتفاق سے ایک آ دی ال کیا اوراس نے کہا کہ جھے ایک ملازم کی طائر سے باہر فکلا تو اتفاق سے ایک آ دی ال کیا اوراس نے کہا کہ جھے ایک ملازم کی حلائل ہے میں نے کہا کہ جھے ایک ملازم کی حلائل ہے میں نے کہا کہ میں فارغ ہوں، چنانچہاس نے بھے ایک مرکولیا۔

اس کا نام اس نے "انفاق" رکھ دیا، حالانکہ اس کا نکات بیس کوئی کام انفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ بیاتو ایک علیم مطلق کا کارخانہ تھست ہے، اس کی منصوب بندی کے تخت سب بجد انجام پارہا ہے۔ بیکوئی انفاق نہیں تھا کہتم گھر سے نکلے اور تنہاری اس آ دی سے طاقات ہوگئ، بلکہ دہ کسی کا بھیجا ہوا آ یا تھا اور تم بھی کسی کے بھیچے ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس بی طاپ ہوگیا اور بات بن مجمی کسی کے بھیچے ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس بی طاپ ہوگیا اور بات بن مجمی کسی ہوگیا اور بات بن

#### ميراايك واقعه

میرے والد ماجد معزرت مولانا مغتی محد شغیج صاحب رحمة الله علیه نے قرآن کریم کی تغییر اردوزبان بیل کمی ہے جو' معارف القرآن' کے نام سے مشہور ہے، لوگ اس سے فائدہ المحا رہے ہیں، ہم اس کا امکریزی ترجمہ کرنا واللہ بنے بنے، ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایمی وہ سورہ بقرہ بی کا ترجمہ کردہے تنے، جب سورہ بقرہ کی اس آیت کی تغییر یہ مینے۔

#### إنا لِلَّه وانا إليه راجعون۔

توان کا انتقال ہوگیا۔ وہ بہت اچھا ترجمہ کرنے والے تھے، ان کے انتقال کے بعد میں کافی عرصہ کک علاق کرتا رہا کہ کوئی اچھا ترجمہ کرنے والا مل جائے لیکن کوئی نہیں مل رہا تھا، اس دوران ایک مرتبہ میری حاضری مکہ تمرمہ ہیں ہوئی، میں نے وہاں جاکر "ملتزم" پراور دھاؤں کے ساتھ ایک دھا یہ بھی کی کہ

یا اللہ! آپ کے کلام پاک کی تغییر کا ترجمہ کرنے کا کام ہے، کوئی مناسب آ دی نہیں ال رہاہے، اے اللہ! اپنی رحمت سے اچھا آ دی عطا فرما وے جواس کام کی چکیل کردے۔

بددعا كرك واپس جب پہنجا تو ميرے دفتر ميں مجھے اطلاع ملى كه ايك صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی غیرموجودگی میں وہ آئے تنے اور آب سے ملاقات کرنا جاہتے تھے، میں نے کہا کہ ان کو بلاکیں، ایکے دن وہ الماقات كے لئے آ محة اور آكر انہوں نے بتايا كدامر يكد من ميرے بينے رہے ہیں، میں بھی وہاں کیا ہوا تھا، جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو رائے میں عمرہ کرنے کے ارادے ہے سعودی عرب چلام کیا،عمرہ ادا کرنے کے بعد میں نے ''ملتزم'' ہر جاکر بید دعا کی کہ یا اللہ! میری باقی زندگی قرآ ن شریف کی خدمت میں صرف کرا دے۔ میں نے سنا ہے آپ کے والد صاحب کی جوتغیر ہے" معارف القرآن" آپ اس کا محریزی میں ترجمہ کرانا جا ہے جیں، اس کام کے لئے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کیا کہ آپ ملتزم پر بید دعا کر کے آ رہے ہیں کہ جھے قرآن کریم کی کوئی خدمت عطا فرما دیجئے اور میں بید دعا کر کے آر ما ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والاعطافر ما دیجئے، دونوں کی وعائمی الم منی ہیں، ابتدا آب خود سے بہال مبیں آئے ہیں بلکمس کے بھیج ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے بندے سی معاوضے کے بغیر اور کسی و نیاوی لا کی کے بغیر خالص اللہ کے لئے سالہا سال ے بیکام کر رہے ہیں، الحداللہ بانے جلدیں اس کی حیب چکی ہیں (الیکن

افسوس کہ چندروز پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون) اب د کیمنے والے بچھ رہے ہوں سے کہ وہ اتفاقاً یہاں پہنچ کے ۔لیکن یاور کھے! اس کا نتات میں کوئی کام ''اتفاق'' سے نہیں ہوتا بلکہ ہر کام اللہ نقائی کے بنائے ہوتے نظام محمت کے تحت ہوتا ہے۔

البتہ بعض ادقات جب ہمیں کسی کام کا ظاہری سبب آ تھوں سے نظر خبیر، آتا تو ہم اپنی حمافت سے کہدد سیتے ہیں کدا نقاق سے ایسا ہوگیا، حقیقت میں انقاق کوئی چرنہیں بلکدانلہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہوتی ہے۔

# ون کے آغاز میں ہدایت ما تک لیں

لبندا جب ہم ون کے شروع میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی ہوایت کے مطابق الله تعالیٰ ہے دعا کر رہے ہیں کہ اے الله! جھے آج کے دن ہیں ہوایت عطا فرمائے، دنیا کے کاموں ہیں بھی اور آخرت کے کاموں ہیں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا الله! آج کے دن میری کوششیں بیکار نہ جا کیں بلکہ میں آج کے دن وہی کام کروں جس ہیں آپ نے میرے لئے فیرمقرر فرمائی میں آج لئے دن وہی کام کروں جس ہیں آپ نے میرے لئے فیرمقرر فرمائی ہے۔ لبندا جب انسان کی زندگی ہیں کھیش کے مواقع آتے ہیں کہ بیکام کروں یا یہ ایر کروں، یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں تو ان سب مواقع ہیں ہمیں الله تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ورکار ہے، اس لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے الله! وہ راست اختیار کرنے کی توفیق دیجے جوآپ کے نزد یک میرے لئے دنیا وآخرت کے اختیار کرنے کی توفیق دیجے جوآپ کے نزد یک میرے لئے دنیا وآخرت کے اعتبار سے بہتر ہے۔

#### یہ بروی جامع دعاہے

بہرحال! حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھ لیجے کہ کی بھی انسان کی دنیا کی ، آخرت کی ، معاش کی ، معاد کی کوئی حاجت ایس ہے جو اس دعا میں آپ علی ہے۔ اگر کسی کو دعا میں آپ علی ہے۔ اگر کسی کو علی میں دعا باد نہ ہوتو اردو میں ما تک لے کہ اے اللہ! میں اس دن کی خیر ما تکا ہوں اور اس دن کی فتح ما تکا ہوں تا کہ کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ آ نے تو وہ کھل جائے ، اور اس دن میں آپ کی مدد ما تک ہوں ، اور اس دن کا نور ما تک ہوں اور اس دن کی برکت ما تک ہوں اور اس دن کی ہدایت ما تک ہوں ۔ اس لے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی آگر ایک دعا جس تبول ہو جائے تو انسان کی دِلڈر دور ہو جا کس ، اور اس کا بیڑ ، پار ہو جائے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیتی عطا فر ما ہے ۔ بیڑ ، پار ہو جائے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیتی عطا فر ما ہے ۔ بیڑ ، پار ہو جائے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیتی عطا فر ما ہے ۔ بیڑ ، پار ہو جائے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیتی عطا فر ما ہے ۔ بیش ہیں ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# صبح کے وفت کی ایک اور دعا

الحمد الله المحمدة و السعينة و السعفرة و المحمد الله من المؤين به والتوكل عليه والعود بالله من الهيه المؤور الفيسنا ومن سينات اعمالنا من الهيه الله فلا معول الله فلا معول الله فلا معول الله فلا معول الله ومن المغللة فلا معول المقادة المناه الله والمهالة المناه ومولان المحمدا وأشهدان الميدن والمينا ومولان محمدا وأشهدان المعالم الله ومولان المحمدا عبدة و رسولة صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسايما كويرا المقادة المناهدة الم

فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيْمِ د (44.)

وَإِذَا سَلَاكَ عِبَادِى عَيْى فَإِنِى قَرِيبٌ مَ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔

(سورة البقرة:۲۸۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بررگان محترم وبرادران عزیز! گزشته وه عمول سے ایک دعا کی تشریح کا بیان چل رہا ہے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منج کے وقت مانگا کرتے شخصہ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک اور دعا یہ مانگا کرتے شخے کہ:

> اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاَحاً وَاوْسَطَهُ فَلاَحاً وَ آخِرَهُ نَجَاحًا۔

اے اللہ! اس دن کے ابتدائی حضے کو میرے لئے نیکی کا ذریعہ بنا و بیجے لیعنی جب یہ دن شروع ہو تو میرے کئے نیکی کا ذریعہ بنا و بیجے لیعنی جب یہ دن شروع ہو تو میرے کسی نیک عمل سے شروع ہو اور دن کے اوّل حصے میں نیکی کروں۔ اوراے اللہ! دن کے درمیانی حصے کو میرے لئے فلاح بنا و بیجے۔ اوراے اللہ! دن کے آخری حصے کو میرے لئے کا میائی بنا د بیجے۔

#### دن کا آغازا جھے کام ہے کرو

اس دعا کے اندر آپ نے دن کو تمن حضوں بیں تقتیم فرما دیا ، یعنی اے
اللہ! دن کے ابتدائی حضے بیں مجھے صالح اور نیک عمل کرنے کی تو نیق ہو۔ اس
کے ذریعہ آپ نے امت کو یہ تعلیم دیدی کہ اگرتم دن کو اچھا گزار نا چاہج ہو
اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہجے ہوتو دن کے اوّل صفے کو نیک کا موں بیں لگاؤ ،
اور آپ اس کی دعا بھی کررہے ہیں کہ اے اللہ! مجھے اس کی تو فیق دیجے کہ
میں دن کے اوّل صفے کو نیک کام بیں لگاؤں ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی
سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اوّل صفے کو نیک کا موں میں لگائے گا تو آپ
اس کا دن اچھا گزروا کیں گے۔

# صبح اتھ کرید کام کرو

ای وجہ سے بستر سے اٹھنے کے بعد پہلا فریضہ اللہ تعالی نے بہ عاکد فرمایا ہے کہ تماز فجر کے لئے آ جاؤ۔ بیتو فرض ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوکر تھوڑا سا بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق کی دورکعت ادا کرلو، بیفرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں بلکہ نفلی نماز ہے، لیکن اس نفلی نماز کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاد شاد فرمایا کہ اللہ تعالی اسے بندے سے فرماتے ہیں کہ:

يا ابن آ وم! اركع لى ركعتين في اوّل النهار

اكفك آخره ـ

اے ابن آ دم! تو آول دن میں میرے لئے دورکھتیں پڑھ لیا کرتو میں تیرے لئے دن کے آ خر تک حامی اور مددگار ہوں گا۔

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدوعا فرمارہے ہیں کداے اللہ! میرے ون کے آغاز کو نیک عمل کا حقیہ بنا و پیجئے کہ جھے اس میں نیک عمل کی توفیق ہو جائے تا کہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی تمایت اور نصرت میرے ساتھ رہے۔

#### دن كا آغاز رجوع الى الله ـــ

اس دعا کے ذراید اپنی اتمت کو بیر ترغیب دیدی که دن کے آول ہے کو رجوع الی اللہ میں صرف کرو، لجرکی نماز تو پڑھنی ہی ہے کیکن اس کے بعد کچھ اشراق کی نوافل پڑھ لو، پچھ قرآن کریم کی تلاوت کرلواور پچھ ذکر کرلو، تبیجات کی پڑھ لو، وعا کیں کرلو۔ یوں تو اللہ تعالی کا ذکر جس وقت بھی کیا جائے فضیلت کی چیز ہے لیکن صبح کے وقت کے ذکر جس اللہ تعالی سے ہے۔

### صبح کے وفت نئ زندگی کا ملنا

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ قرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ منات کی ہرچیز میں نئ اللہ تعالیٰ منے کے وقت کو ایما بتایا ہے کہ اس وقت کا تتات کی ہرچیز میں نئ زندگی آتی ہے، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں، کلیاں چکلتی ہیں، ضنچ کھلتے

TMA

ہیں، پھول کھلتے ہیں، پرندے جامعتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وقت نی زندگی حطا کرنے والا ہے، اگر اس نی زندگی کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارو مے تو تمہارے قلب کے اندر رجوع إلی اللہ کا نور پیدا ہوگا، اتنا نور دسرے اوقات میں ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر نجر کے دفت مسلمانوں کی کمی بستی سے گزر جاؤ

تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کریم کی آ داز آیا کرتی تھی، چاہے دہ کمی عالم کا گھر

ہونیا جالل کا ہو، پڑھے لکھے کا گھر ہویا آن پڑھ کا ہو۔ بجھے بچپن کا وہ دوریاد

ہے کہ جب سارے گھروں سے مبح کے دفت تلادت کی آ دازیں بلند ہوتی

تھیں اور اس کے نتیج میں معاشرے کے اندرایک نورانیت محسوس ہوتی تھی۔

لیکن اب افسوں ہے ہے کہ اگر مسلمانوں کی بستیوں سے گزروتو تلادت کی آ دازیں آئی جیں۔

آنے کے بجائے فلمی گانوں کی آ دازیں آتی جیں۔

صبح کے وفتت ہمارا حال

ایک شاعر گزرے ہیں ''جید لا ہوری مرحوم'' یہ روزنامہ جنگ میں مزاحی نظمیں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا تھا کہا

پہلے کے لوگ سویرے اٹھتے تھے اور اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے یہ سو کر ٹو بیجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں

جب دن کا پہلا حقہ ہی ایسے کام بیں لگا دیا جو گناہ کا کام ہے یا بیکار کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر سارے دن کے کاموں بیں نور کہاں سے آئے گا؟ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے میج کے دفت بیں بوی برکت رکمی ہے اور بڑا نور رکھا ہے ، اگر انسان اس وقت کو اللہ کے ذکر بیں اور حلاوت بیں اور تنبیجات بیں صرف کر لیے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کا نور حاصل ہوگا۔

# صبح کے وقت میں برکت ہے

ایک صدیت میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بَارَ اَی اللّٰهُ لِاُمَّتِی فِی بُکُورِ هَا۔

الیمن اللہ تعالیٰ نے میری است کے لئے میج سورے کے وقت میں برکت رکمی ہے۔ اور یہ بات آپ نے صرف ذکر اور عبادت کی حد تک بیان نہیں فرمائی بلکہ ایک مخص جو تا جر ہتے، ان سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صبح سورے اپنی تجارت کے کام انجام دیا کرو۔ وہ سحائی فرماتے ہیں کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد میں نے اس پڑمل کیا اور مبح بی اقل وقت میں تجارت کا عمل شروع کردیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جھے اس کی برکت سے اتنا مال عطافر مایا کہ لوگ مجھ پردشک کرنے گئے۔

#### كاروبارمنده كيون نههو؟

اب ہمارے بہاں ساری قدریں الث کئیں، دن کے گیارہ بجے تک بازار بند رہتا ہے گیارہ بج کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے، گیارہ بج کا بازار بند رہتا ہے گیارہ بج کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے، گیارہ بی مطلب ہے دو پہر، دن کا ایک پہر تو بیار نیند اور خفلت کی حالت بی اور گناہوں بی گزر گیا، اس طرح آ دھا دن تو گنوا دیا۔ پھر برخض کی زبان پر بید روتا ہے کہ کاروبار مندہ ہے، چلائیں ہے لیکن کوئی بینیں ویکما کہ جس ذات کے بعند قدرت کے بعند قدرت بی کاروبار کی ترتی اور زوال ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق قائم کیا ہوا ہے موالانکہ کاروبار بی ترتی کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بعنہ قدرت کی سارے معاطات ہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس کی بات مانو اور اس کی دی ہوئی برکت سے قائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق خراب اور اس کی دی ہوئی برکت سے قائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق خراب اور اس کی دی ہوئی برکت سے قائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق خراب

# یکامیابی کا زینہ ہے

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ!

میرے دن کے آول حضے کو 'صلاح'' بنا دیجئے بینی نیکی دانے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمایئے۔ آپ علی ہے ان کلمات کے ذریعہ دعا بھی فرما دی اور اعلت کوسیق اور پیغام بھی دیدیا کہ اے میری است! تم اگر کا میائی چاہے ہوتو دن کے آول حضے کو ''مملاح'' یناؤ۔

### ون کے درمیانی اور آخری حقے کے لئے دعا کیں

آ گے فرمایا کہ اے اللہ! اس دن کے بیجے کے حقے کو "قلاح" بیاد ہیں ایسی بیس اس دن بیس وہ کام کرول جو بیرے فلاح کے بیس۔ اور اے اللہ! اس دن کے آخری حقے کو بیرے لئے "نجاح" کیفی کامیابی بنا و بیجے ۔ لیسی جب میں دن کی جدوجہد کے بعد شام کے وقت گھر بیس داخل ہوں تو بیس پوری طرح کامیاب ہوکہ جاؤل اور مطمئن ہوکر جاؤل کہ آج کا دن بیس نے سیح مصرف پرلگایا ہے اور اس کا سیح نتیجہ جھے حاصل ہوا ہے، اگر بید دعا قبول ہو جائے ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بید دعا تیں کرنے کی جائے تو سب کو بید دعا تیں کرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق میں ایک تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے اور بید دعا تیں قبول بھی فرمائے۔ آبین ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا انِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





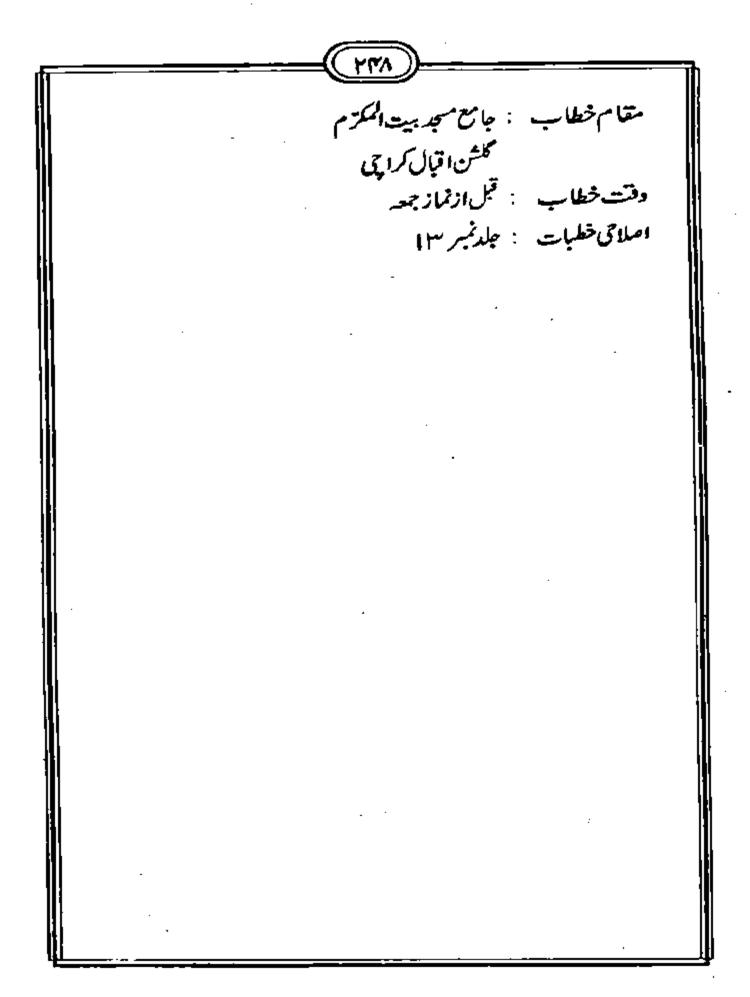

بِسُنِمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرُّحِيْمِ \*

گھرے نکلنے کی دعا اور بازار میں داخل ہونے کی دعا

الحَمَدُ لِلّهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ هُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ هُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ قَلاَ هُويَ لَهُ اللّهُ قَلاَ هُويَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ قَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَمَ إلله اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَيِينًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَنَيِينًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَدّابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ ﴿ أُجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو الى وَلُيُوْمِنُو ابِى لَعَلَّهُمْ يَرُ شُدُونَ ٥ وَلُيُوْمِنُو ابِى لَعَلَّهُمْ يَرُ شُدُونَ ٥ (سرة البَرة: ١٨٦)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وتحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

گھرے نکلتے وفتت میدد عا پڑھے

بزرگان محرّم و برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے حضور اقدی صلی الله علیه دسلم کی مسنون دعاؤل کی تشریح کا بیان چل رہا ہے، جب منے کے وقت انسان اپنی ابتدائی ضرور یات پوری کرکے گھر سے لکا ہے۔ تو گھر سے باہر قدم نکائے وقت بیدعا پڑھے:

بِسُمِ اللهِ وَاعْتَصَمُتُ بِاللهِ وَ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَ لَوَكُلُتُ عَلَى اللهِ وَلا عَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ۔ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ۔

اس دعا من دوكلمات توايس بن جو برمسلمان كوياد بوت بي، أيك ببلاكلمه "بسم الله المعلم الله المعلم المع

درمیان می دو کلے اور ہیں، ایک کلمہ ہے "وَاعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ" اور دوسرا ہے، "وَ اعْتَصَمَّتُ بِاللَّهِ" اور دوسرا ہے، "وَ تَوَمُّحُلَّتُ عَلَى اللَّهِ" بدوووں بھی جھوٹے چھوٹے کلے ہیں، ان کا یادکرتا بھی کے مشکل نہیں۔

#### التٰدكا سهارا سلےلو

اس دعا کے معنی ہے ہیں کہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر اس گھر ہے قدم الکال رہا ہوں اور ہیں اللہ تعالیٰ کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر بحروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان گھر ہے لگا ہے تو کی نہ کی مقصد ہے لگا ہے، کی کا مقصد دوسرے ہیا ہوتا ہے، کی کا مقصد بازار ہے خربداری ہوتا ہے، کی کا مقصد بیخنا ہوتا ہے، کی کا مقصد بیخنا ہوتا ہے، کی کا مقصد بیخنا ہوتا ہے، کوئی تجارت کی غرض ہے، کوئی تجارت کی غرض ہے، کوئی زراعت کی غرض ہے لگا ہے، لیکن اس مقصد ہیں کامیائی ہوگی یا نہیں کوئی زراعت کی غرض ہے لگا ہے، لیکن اس مقصد ہیں کامیائی ہوگی یا نہیں ہوگی ، اس کا کی کو پہنے نہیں، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتا تین فرمائی کہ جب تم کی کام کے لئے لئلے ہوتو اللہ کا سہارا لے لواور ہے کہد و کہ جو شرمائی کہ جب تم کی کام کے لئے افتیار کروں گا، وہ تو ظاہری اسباب ہیں، لیکن حشرے سہارا تو اے اللہ! آ ہے تی کا ہے۔

# الله كے سہارے ير بجروسه كراو

مثلاً کسی جگہ جانے کے لئے وہ ظاہری سہارا یہ افتیار کرے گا کہ کسی سواری جی سی سواری جی کہ کسی سواری جی سے گا کہ کسی سواری جی سواری جی سی سواری جی سے گا تاکہ وہ سواری اس کو منزل تک پہنچا دے، لیکن کیا معلوم کر سواری جائے تو معلوم نہیں کہ گئی دور

وہ سواری ساتھ سطے اور وہ سجے منزل پر بہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، راستہ میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ سارے اختالات موجود ہیں۔ اس لئے گھر سے نکلتے وقت انبان میہ کہد ہے کہ میں ظاہری سہارے اختیار تو کروں گا، لیکن کمی سہارے پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو صرف آ یہ ہے سہارے پر ہے۔

## اب میسفرعبادت بن گیا

اب جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور بیہ سمبد سے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کا سہارا پکڑر ہا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوں، ان ظاہری اسباب پر، اس سواری پر اور ان آلات پر بھروسہ نیں، میرا بھروسہ تو اے اللہ! آپ بر ہے، تو جو بندہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدونہیں فرما کیں ہے؟ اور جب ان کا سہارا پکڑلیا تو اب بیسارا سفر عہادت بن گیا۔

# سارى طاقتيل الله تعالى كى دى موتى مير

آ مح فرمایا:

"وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ"

العنی سے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے ممروہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یعنی میں جو چل رہا ہوں، یہ چلنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر ہیں سی

سواری پرسوار ہوں گا اور وہ سواری ہے گی تو وہ سواری بھی اللہ کی دی ہوئی تو وہ سواری بھی اللہ کی دی ہوئی تو ت ہے ہے گئی اور اگر اس کے ذریعہ کسی منزل پر پہنچوں گا تو یہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء ہوگی ، کیونکہ اللہ کے سواکس کے اندرکوئی طافت نہیں ہے۔ لہندا گھر سے نکلتے وقت یہ وعا بڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم نے مسنون قرار دیا تا کہ تمہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجائے اور تمہارا گھر سے نکلتا بھی عباوت بن جائے۔

اس کے بعد اگر کسی سواری پرسوار ہوں تو اس موقع کی دعا چیچے بیان میں عرض کر دی تھی، وہ وعا کیں سوار ہوتے وقت پڑھ لیں۔

بازار ناپىندىدە جگهبىس بىي

اس کے بعد آب کسی ضرورت کی چیز خرید نے کے لئے یا اپنی دکان کھولنے کے لئے بازار کی طرف چلے ، تو بازار کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انَّ احبُّ البلاد الى الله المساجد و أبغض البلاد الى الله الشواق ـ البلاد الى الله الشواق ـ (ميمملم كاب المساجد، بايضل الجنوس في معلاه)

یعنی اس روئے زمین پر جننی جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزد یک سب سے پہندیدہ جگہمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزد یک سب سے پہندیدہ جُہاں اس کے بندے اس کے سامنے آ کر سربھود ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب سے ناپندیدہ اور

مبغوض مجکہ اللہ تعالیٰ کے نزویک بازار ہیں، اس لئے کہ بازار میں گناہ، معصیت اور فسق و فجور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

#### بازار کے اندر ہونے والی برائیاں

بازاروں میں تا جر لوگ گا ہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کنا ہوں کا ارتکاب کرتے جی، مثلاً تا جرلوگ گا ہوں کو متوجہ کرنے کے لئے فش تصادیر لگاتے ہیں، جس کے شتیج میں لوگوں کے سفلی جذبات برانگیزیة کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، عورت کو ایک بکاؤ مال قرار دے کر اس کے ایک ایک عضو کو برمر بازار رسوا کیا جا رہا ہے تا کہ لوگ آ کر ہاری دکان سے مال خریدیں۔ اس کے علاوہ جموث اور وحوے کا بازار گرم ہے، دکان سے مال خریدیں۔ اس کے علاوہ جموث اور وحوے کا بازار گرم ہے، ختیقت میں جوصفت موجود شیں ہے، اس کا دعوی کیا جا رہا ہے۔ لہذا دھوکہ فریب، جموث، فیاشی اور عریائی اور ان کے علاوہ ہے شار برائیاں بازاروں میں فریب، جموث، فیاشی اور عریائی اور ان کے علاوہ ہے شار برائیاں بازاروں میں بائی جاتی ہیں، اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ تا ہیں۔ اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ک

# ایسے تاجر فجار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے جا کیں سے

اگر صحیح معنی میں وہ مسلمانوں کا بازار ہو اور سارے تاجر اور خریدار اسلام کے احکام کی بابندی کریں تو پھروہ بازار بھی عبادت گاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمیں' رہانیت' کی تعلیم نہیں دی کہ دنیا کوچھوڑ کر جنگل میں بینے جاؤ، بلکہ جمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلامی احکام کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ تاجروں کے بارے میں ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> إِنَّ التَّجَّارَ يُهُعَثُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرُّ و صَدَقَ ـ

(ترتدى كأب الميوع ما باب ماجاه في التجار)

یعنی تا جرلوگ آخرت میں قاجر بتا کر اٹھائے جا کیں میے،'' فاجر'' کے معنی ہیں ''ممناہ گار'' سوائے ان کے جو متقل ہوں اور نیک کام کریں اور سچائی سے کام لیں۔

#### امانت دارتا جرول كاحشر انبياء كے ساتھ ہوگا

دوسری طرف ایک اور مدیث می حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفرمایا:

التَّاجُر الصَّدَوْق الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيثِنَ وَ الصِّدِيْةِ وَالشَّهَدَاءُ - الصِّدِيْةِ مِنْ وَ الشُّهَدَاءُ -

(ترخدى كماب المعيرة ، باب ماجاء في التجار)

یعنی اگر کوئی تا جرسیا اور امانت دار ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کا حشر انبیاء علیم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں سے۔ چونکہ بازار میں انسان اس لئے بیٹھتا ہے کہ لوگوں سے چیسے کمینیے، اس لئے اس موقع پر اکثر تاجائز امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کر اور جھوٹی فتم کھاکرلوگوں کواپی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ بازار بدرترین جگہیں ہیں۔

#### بلاضرورت بإزارمت جاؤ

چونکہ یہ بازار بدترین جگہیں ہیں، اس لئے بلاضرورت وہاں مت جاؤ، ضرورت ہوتو بینک جاؤ کئیں۔ ضرورت ہوتو بینک جاؤ کئیں ویسے ہی گھومنے کے لئے بازار جانا ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ وہاں فسق و فجور کے ہرکارے پھررہے ہیں، گناہوں کے داعیے انسان کے سامنے آیتے رہتے ہیں، کچھ پنتہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال ہیں، پھلے پنتہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال ہیں، پھلے پنتہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال ہیں، پھلے پنتہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال ہیں، پھلے پنتہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال ہیں، پھلے ہاؤ، اس کئے بلاضرورت مت جاؤ۔

# بإزار جاتے وفت بیددعا پڑھ لیں

ہاں! جب ضرورت کی وجہ سے بازار گئے تو اس موقع کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تو بیدذ کر فرماتے:

> لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكوله الحمد يحيى و يميت و هو على كل شئى قدير

یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی

### موت ویتا ہے اور وہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ باز ارپینیچ کرالٹدنعالی کومت بھولو

یے کھات بازار کہنے وقت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اوا قربائے۔

کیوں اوا قربائے؟ اس لئے اوا فربائے تاکہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ
جس ایک ایسے خالق اور بالک کا بندہ ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس
کا نکات جی جو کھے ہور ہا ہے ای کے حکم اور ای کی مشیت سے ہور ہا ہے۔ اور
بازار جی بختی کے بعد عام طور پر انسان کو اس احساس سے خفلت ہو جاتی ہے،
بازار جی بختی کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی طرف کھینی ہے جس سے
بائد بیشہوتا ہے کہ اس چک دمک و مکھے کر کہیں یہ انسان اپنے خالق و مالک کو
شہولا بیشے ، اس لئے اس وعا کے ذریعہ بتا دیا کہ و نیا کی اس چک ومک اپنی جگہ لیکن تم اللہ نعانی کے بندے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہتم و نیا کی اس چک دمک سے
نہ بھلا بیشے ، اس لئے اس وعا کے ذریعہ بتا دیا کہ و نیا کی اس چک دمک ہی مرعوب ہوکر اور اس سے دھوکہ کھا کر اپنے مالک کے حکم کے خلاف کوئی کام کر
مرعوب ہوکر اور اس سے دھوکہ کھا کر اپنے مالک کے حکم کے خلاف کوئی کام کر

# دنیا کی حقیقت ریه

یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں، اگر آ دمیٰ کے پاس پہنے نہ ہوں، کھانے کوکوئی چیز میسر نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہوتو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ لیکن اگر یہی دنیا انسان کے دل ودماغ پر چھا جائے اور اللہ تعالی سے غافل کر دی تو اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو کئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو اس دنیا میں بہت بھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے رہنا پڑتا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس دنیا کو برتوں ضرور لیکن بید نیا میرے ول کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس کی مخت میرے اوپر غالب ند آ جائے، بید دنیا مجھے اللہ تعالی سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ ہے، ایک مؤمن کو بید احتیاط کرتی پڑتی ہے۔

### صحابه كرام اور دنيا

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے فرمائی تھی کہ دنیا ان کے قدموں ہیں ڈھیر ہوئی، قیصر و کسریٰ کے خزائے ان کے اور پچھاور کئے گئے اور روم اور ایران کی عالیشان تہذیبیں انہوں نے فتح کیں اور ان تہذیبوں کے بازاروں ہیں بھی پنچے اور ان تہذیبوں کی چک و مک کو بھی دیکھا، لیکن وہ چمک و مک اور ان بازاروں کی رونی ان کو دھوکہ نہ دے گئی۔

#### أيك سبق آموز واقعه

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ نعالی عنہ کا واقعہ کتابول میں آتا ہے کہ انہوں نے روم کے ایک شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور روی لوگ قلعہ میں

بند ہوکراڑ رہے ہے، جب محاصرہ لمبا ہوگیا تو شہر دالوں نے ایک چال چلی اور
یہ فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کے لئے شہر کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کو اندر
دافل ہونے دیا جائے، اور چال یہ چلی کہ وہ دروازہ کھولا جو شہر کے بارونق
بازار سے گزرتا تھا جس کے دونوں طرف عالیشان دکا نیں تھیں اور ہر دکان پر
زیب و زینت کے ساتھ ایک عورت کو بٹھا دیا۔ ان کے پیش نظریہ تھا کہ یہ
عرب کے صحرا فیمین لوگ ہیں اور مذتوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، فاقہ
مست لوگ ہیں، جب یہ اچا تک بازار ہیں وافل ہوں کے اور وہاں کی زرق
برق دکا نیں ویکھیں کے اور ان دکانوں ہیں حسین و جیل عورتوں کو بیٹھا ہوا
ویکھیں کے وار ان دکانوں میں حسین و جیل عورتوں کی طرف
متوجہ ہو جا کیں کے اور ہم بیٹھے ہیں بیان دکانوں کی طرف اور ان عورتوں کی طرف
متوجہ ہو جا کیں گے اور ہم بیٹھے سے ان پر حملہ کر کے ان پر فتح پالیس کے،
متوجہ ہو جا کیں مے اور ہم بیٹھے سے ان پر حملہ کر کے ان پر فتح پالیس کے،
متوجہ ہو جا کیں می ہوتا کید کر دی گئی تھی کہ آگر کوئی تم سے تعرض کر بے تو

چنانچ شہر کے امیر نے اچا تک حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند کے نام پیغام بھیجا کہ ہم اپنے شہر کا دروازہ کھول رہے جیں، آپ اپنے نشکر کو لے کراندرآ جا کیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے لفکر ہے کہا کہ تہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا ہے، تم اس کے اندر دافل ہو جاؤ، لیکن جی تمہارے ساننے قرآن کریم کی ایک آ بت پڑھتا ہوں، اس آ بت کواپنے ذہن جی رکھنا اور اس آ بت پڑھل کرتے ہوئے دافل ہونا، وہ آ بت یہ جا

### قُلُ لِلمُوامِنِيُنَ يَغُضُوا مِنَ آبُصَادِهِمُ وُيَحُفُطُوا فُرُوجَهُمْ - (سرة الور، آيت ٣٠)

یعن آپ مؤمنوں سے کہد دیجے کہ وہ اپن نگاہیں ہی رکھیں، اور اپنی شرم کا ہوں کی حفاظت کریں۔ مؤرفین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر شہر میں وافل ہوا اور پورے بازار سے گزر می الیون کسی ایک فض نے داکیں باکین نظر اٹھا کر بھی نہیں و یکھا کہ وہاں کیا ہے، کیاں تک کھل پر قبضہ کرلیا۔

جب اہل شہر نے بیہ مظرد کھا کہ بیالی قوم ہے جو قاتے بن کرشہریں داخل ہوئی ہے اور راستے کے دونوں طرف جو ذرق برق دکا نیس تغیس اور جو حسین وجمیل عورتیں تھیں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سید ہے کل پر پہنے گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر بیا یقین ہوگیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور مرف بیامنظر دیکھ کرشہر کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ "الا الله الله محمد دسول المله" پڑھ لیا۔

د نیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو

الله نعانی اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرائم کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ ۔

شان آ تکموں میں نہ ججتی حتی جہاں داروں کی

عاب کتنے بڑے سے بڑے جہال دارآ جاکیں یا دنیا کی رونقیں آ جاکیں،

لیکن ان کا دل ہروفت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لئے دنیا ان کو دھوکہ نیس دے سکتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہرمسلمان سے یہ جا ہے ہیں کہتم بینک دنیا ہیں رہو، ہازار ہیں جاؤ، دنیا کو براتو، نیکن اللہ تعالی کو تہ بھولو۔ اکبر الد آبادی نے خوب کہا ہے کہ:

تم شوق سے کا نج بیل پلو، پارک بیل پیولو چاہے غبارے جیل اڑو، چرخ پر جیولو پر ایک بخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بیولو

کہیں ہمی ہلے جاؤلیکن اللہ تعالی کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کروہ اس لئے حضور اقد سلمان کو بید عا پڑھنے حضور اقد سلمان کو بید عا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جو بندہ بازار جاتے ہوئے بیکلمات پڑھ لے گا تو انشاء اللہ بازار کی رفعیں اس کو اللہ تعالی سے عافل نیس کر یا کی سے ماقل نیس کر یا کی سے ماقل نیس کر یا کی ۔

### خرید و فروخت کے وقت کی دعا

پھر جب بازار میں پکٹی مسے اور وہاں پھے خریداری کرنی ہے یا سامان فروخت کرنا ہے تو اس موقع پر حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم بید دعا پڑھا کر چے نتہ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوٰذُ بِكَ مِنْ صَفَقَةٍ حَاسِرَةٍ وَيَمِينٍ لَاجِرَةٍ -

اے اللہ! بیس کسی کھائے کے سودے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹی فتم سے پناہ مانگتا ہوں۔

جب انسان سودا کرتا ہے تو بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نقصان ہوجاتا ہے۔ اس لئے دعا کرلی کہ اے اللہ! جس آ ب سے کھائے کے سودے سے بناہ مانگنا ہوں اور جموئی مشم سے بناہ مانگنا ہوں اور جموئی مشم سے بناہ مانگنا ہوں ، تا کہ کھائے کا سودا بھی نہ ہواور کہیں جموئی مشم کھانے کی ضرورت بھی ہیں نہ آ گے۔

## ابيا بنده ناكأم نبيس موگا

اب جو بندہ گمرے نکلتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کا سہارا لے کراور اللہ تعالیٰ پر بجروسہ کر کے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کا اعتراف کرکے نکل رہا ہے اور پھر جب بازار میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجید کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے ما تک رہا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہے ما بیا اور ناکام و نامراونہیں فرما کیں گے۔ بہرحال! یہ وہ دعا کیں تعین جو بازار ہے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پرعمل کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں اور ان کی حقیقت بی توفیق عطاء فرما کیں اور ان

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

0000

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْعَيْتُ وَ نَسْعَهُوهُ وَ نَالُهِ مِنْ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ فُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُومُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ النَّهُ مَنِ اللّهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إِلا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا مِي الله وَمَولُانَ مُحَمَّداً وَمَولُانَ مُحَمَّداً وَمَولُانَ مُحَمَّداً وَمَولُانَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَوْمُرًا .

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ر (14L)

وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ مَ أَجِيبُ مَ أَجِيبُ مَ أَجِيبُ مَ أَجِيبُ مَ أَجِيبُ مَ أَجَهُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تمهيد

مرشتہ چند جمعوں سے مسئون وعاؤں کی تشری کا سلسلہ چل رہا ہے،
آ خریس مجے وقت جو دعا نیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ما نگا کرتے ہے،
ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کی تھی۔ جرکی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب
آ دمی اسپے تھریس وافل ہوتو اس موقع کے لئے جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہیہے:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْكَلُكَ خَيْرَ الْمَوُلَج وَ خَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكَّلُنَا۔

داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں

بی مختفری دعا ہے لیکن اس دعا میں معنی کی ایک کا تنات پوشیدہ ہے، اس دعا میں کیا کیا چیزیں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ما تک لیس۔ اس دعا کے (۵۲۲

پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! جمل آپ سے اپنے واضلے کی بھلائی مانگا ہوں، بینی داخلے کے بعد مجھے اجھے مالات سے سابقہ پیش آئے، کو کہ بیں کی دیر تک کمر سے باہر رہا، مجھے نہیں معلوم کہ بیرے بیجھے کمریس کیا واقعات پیش آئے، اے اللہ! اب جب کہ میں کمریس واضل ہورہا ہوں تو وہاں پر میں اخمینان کا مشرت کا اور بھلائی کا منظر دیکھوں اور عافیت کا منظر دیکھوں۔

#### ميرا داخله احجما بوجائے

سی مرتبدانسان کے ساتھ سے واقعات پی آئے ہیں کہ انجی حالت بیل محرے فکا اور بچھ دیر محرے باہر رہا، لیکن جب دوبارہ محری واخل ہوا تو منظر بڑا تنویش ناک نظر آیا، مثلاً کی کو بیار دیکھا یا کی کوکی حادث کا شکار دیکھا یا کسی کوکی بریشانی پیش آگی، اس لئے حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرین واخل ہونے سے پہلے بید دعا ما تھنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ! بی آپ سے محرین واخل ہونے کی بھلائی چاہتا ہوں تاکہ واخل ہونے کے بعد بھی عافیت سے ہوں، کوئی پریشانی کی بات بھی نظر نہ آئے، کوئی معصیت اور گناہ کی بات بیش نہ آئے، اے اللہ! میرا داخلہ ایکھا ہو۔

تكلنے كى بھلائى ماتكتا ہوں

دوسرا جمله بيدارشاد فرمايا:

#### وَخَيْرَ المَخْرَج

یعن اے اللہ! میں آپ ہے گھر سے نکلنے کی ہمی بھلائی ما نگنا ہوں کہ میرا گھر سے نکلنا ہمی بہتر ہو۔ مطلب ہے ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کانی دیر تک گھر میں رہنا نہیں ہوگا بلک کسی موقع پر دوبارہ گھر میں رہنا نہیں ہوگا بلک کسی موقع پر دوبارہ گھر سے نکلنا ہوگا، لہذا جب دوبارہ نکلوں تو اس نکلنے کے وقت ہمی میرے لئے خیرمقدر فرما دیجے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عاقیت میر میں خیر مقدر فرما دیجے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عاقیت میں عاقیت ہو۔ اس جملہ کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم نے دونوں کناروں کا احاظ فرما دیا کہ میرا داخلہ بھی بہتر ہواور جب نکلوں تو میرا نکلنا بھی بہتر ہواور جب نکلوں تو میرا نکلنا بھی بہتر ہو۔ گویا کہ جب تک میں گھر میں رہوں، عاقیت سے اور اظمینان سے بہتر ہو۔ گویا کہ جب تک میں گھر میں رہوں، عاقیت سے اور اظمینان سے بہتر ہو۔ گویا کہ جب تک میں گھر میں رہوں، عاقیت سے اور اظمینان سے رہوں، کوئی تکلیف پیش ندآ ہے اور کوئی پریٹائی سائے ندآ ہے۔

# '' بھلائی'' بہت جامع لفظ ہے

اس دعا میں آپ نے "فیر" کا لفظ استعال فرمایا، جس سے معنی ہیں "بھلائی" بیعنی واشلے کے وقت بھی بھلائی ہوا در نکلنے کے وقت بھی بھلائی ہو۔
یہ" بھلائی" ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں وین وونیا کی ساری حاجتیں جمع ہیں، دنیا کی بھلائی ہے کہ آ دی کو عافیت میں مرسموت میں ہو، کوئی بیاری نہ ہو، دنیا کی بھلائی ہے ہوں، کوئی تکلیف اور پریشائی نہ ہو، گھر کے سب افراد خیر و عافیت سے ہوں، کوئی معاشی شک دی نہ ہو۔ اور آ خرت کی بھلائی بھی اس دعا میں شامل ہے کہ اے اللہ! جب تک میں گھر میں رہوں، مجھے آ خرت کے اعتبار سے بھی محملائی

نصیب ہو، یعنی مناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کروں ، آپ کو ناراض کرنے والا کو کی عمل مجھے سے سرزونہ ہوا وراپنے بیوی بچوں کو مناہوں سے محفوظ پاؤں۔
جب انسان بیدعا مانگتے ہوئے گھر میں داخل ہور ہا ہے کہ اس کا نتیجہ بیہ لکلا کہ محمر کی پوری زندگی اس وعا کے اندر داخل ہوگی اور ونیا و آخرت کی ساری بھلا ئیاں اس دعا کے اندر آسکیں۔

# اگر بھلائی مل جائے تو بیڑہ پار ہے

## اللدتعالی کے نام سے داخل ہوتے ہیں

آ مے بیہ جملہ ارشاد فرمایا:

بِسُمِ اللَّهِ وَكَجُنَا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا تام کے کرداخل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میں نے دعا تو ما تک لی کہ میرے حالات درست ہوں لیکن حالات کو میں خود سے درست کرنے پر قادر نہیں ہوں ، میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ محر میں جا کر جومنظر دیکھوں ، وہ میرے اطمینان اور مسرّت کا ہو، جب تک آ پ کی مشیت اور فیعلہ شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں ہوگا اس لئے میں آ پ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں۔

# الله تعالی کے نام سے تکلتے ہیں

#### آ محفرمایا:

### وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا۔

# الله تعالى برجروسه كرت بي

آخريس بهجلدارشادقرمايا:

وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكُّلُنَا۔

اور الله بن پر جو ہمارا پروردگار ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ بن جر بی خیر ہو، کوئی شر

بیش نہ آئے الیکن اگر بالفرض اس وعاکے ماتھنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو بظاہرد کھنے میں خیر نہیں لگ رہا ہے تو اے اللہ! ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہی ہمارے تن میں بہتر ہے۔

جب تک اللہ تعالیٰ سے ماٹکائیس تھا، اس وقت تک تو بھے بھی ہوسکا تھا، بڑے سے بڑا شر پیدا ہوجاتا، لین اے اللہ! جب ہم نے معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے خیر ما تک ٹی اور اس یعین کے بہاتھ ما تک لی کہ آپ ضرور عطا فرما کیں گے، پھر اگر اتھا تا کوئی ایسا واقعہ پیش آگیا جو بظاہر دیکھتے میں خیر نہیں معلوم ہورہا ہے بلکہ قرا لگ رہا ہے تو بھی ہمیں آپ پر یعین اور بھروسہ ہے کہ جو واقعہ بظاہر شرنظر آرہا ہے اور دیکھتے میں بیا کوار معلوم ہو رہا ہے لیکن آپ کے فیصلے کے مطابق ہمارے حق میں وہی بہتر ہے۔

## بميشدعا فيت مأتكو

در حقیقت ایک مؤمن کا میں کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر بی مانتے اور عافیت بی مانتے ، بھی مصیبت نہ مانتے ، بین اس کے یا وجود اگر کوئی باگوار واقعہ چی آ جاتا ہے تو چر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ یہ نامحوار واقعہ بھی جارے گئے ، اینا معاملہ اللہ تعالیٰ کے جارے گئے ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کردیا ہے۔

#### جیسے بیٹا اینے کو باپ کے حوالے کرد ہے

اس کی بغیر مثال کے نظیر یہ ہوسکتی ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنا معاملہ باپ
کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میر کی تربیت کیجئے اور میرے دنیا و آخرت کے
مفادات کی مخرانی سیجئے۔ اب باپ اس کے مفادات کی مخرانی کرتا ہے، اس
مخرانی کے نتیج میں بعض اوقات باپ کوئی الی بات بھی کر گزرتا ہے جو بیٹے کو
بظاہر تا گوار معلوم ہوتی ہے، بیٹے کا دل نہیں جاہ رہا تھا کہ یہ بات ہوتی ، لیکن
باپ جانتا ہے کہ مجھے اس بیٹے کی تربیت کرنی ہے اور اس تربیت کے تقط نظر
سے یہ بات ضروری ہے۔

مثلاً بیٹا کسی جگہ تفری کے لئے جاتا جاہتا ہے اور باپ جاتا ہے کہ اس
کا وہاں جاتا مآل کا رفائدہ مندنیس ہوگا، لبذا باپ بیٹے کو تفری کے لئے جانے
کی اجازت نہیں ویتا، اب بیٹے کو صدمہ اور رنج ہور ہا ہے کہ میرا دل تفری کو
چاہ رہا تھا لیکن باپ نے بچھے روک دیا۔ اب بظاہر باپ کا تفری پر جانے سے
روک دیتا بیٹے کے لئے تا گوار ہے، لیکن چونکہ معاملہ باپ کے حوالے کر دیا گیا
تھا، وہی اس کی بہتری جانتا ہے، اس لئے اگروہ بیٹا سعادت مند ہے تو اسے یہ
یفتین ہوتا جاہے کہ اگر چہ تفری کی اجازت نہ دیتا بچھے تا گوار ہوا لیکن فیصلہ
میرے باب بی کا بہتر ہے، مآل کا راور انجام کا رمیرا فائدہ اسی میں ہے۔

#### دعا كركے اپنا معاملہ اللہ كے حوالے كرديا

البندائي كريم صلى الله عليه وسلم نے سي القين فرمائي كه جب تم الله تعالى ے کوئی دعا کرتے ہوتو اس دعا کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہتم نے اینا معاملہ اللہ کے میروکر دیا۔ مثلا آب نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے فلال بیاری ہورہی ہے، میری اس بیاری کو دور فرما لیکن دعا ما کتے کے باوجود وہ بہاری نبیس جا رہی ہے، ایہا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ وہ بہاری کمبی ہوتی اور بہت عرصہ کے بعد وہ بیاری دور ہوئی۔ اب بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جو دعا المحلى حمى وه تبول نه موئى البكن سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم بيتلقين فرما رب میں کہ وعا ما تھنے کے معنی بید ہیں کہتم نے اپنا معاملہ اسینے اللہ کے حوالے کر دیا اور بیر کہدیا کہ میری خواہش میہ ہے کہ میری بیدیاری دور ہو جائے ، اب اگر الله تعالی نے اس بیاری کومزید چندون جاری رکھا تو اس کا مطلب بدے کہ اس باری کا جاری رہنا ہی تمبارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تم نے اپنا معاملہ الثد تعالى كے حوالے كرويا تھا، أكرتم نے الله تعالى كے حوالے نه كيا ہوتا اور الله تعالی بر بجروسه شد کیا موتا تو پھر بدیاری تمہارے حق میں الله تعالی کا عذاب ہے نیکن جب اللہ تعالی کے حوالے کر دیا تو اب یہ بیاری تمہارے حق میں بہتر

## باری کے ذریعے تمہاری صفائی مقصود ہے

وہ بماری تہارے حق میں کیے بہتر ہے؟ وہ اس طرح بہتر ہے کہ صدیث شریف میں حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جب بھی کوئی بندہ بمار ہوتا ہے تو بماری کے دوران اس کوجشی تکلیفیں پہنی ہیں، وہ سب اس کے حق میں کفارہ سیئات ہوتی ہیں، اللہ تعالی بینیں چاہتے کہتم اس حالت میں ان کے پاس جاد کہ تہارے نامہ اعمال میں محناہ موجود ہوں، اس لئے اس د نیامی معاملہ صاف کر کے تہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ابندا یہ بماری تہارے حق میں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، ابندا یہ بماری تہاری اللہ تعالی سے ہمیشہ عافیت ہی ماتمی چاہئے، تہاری اللہ تعالی سے ہمیشہ عافیت ہی ماتمی چاہئے، بماری نہیں ماتمی جاہئے۔

ا ہے پروردگار پر بھروسہ ہے

د کیھے! یہاں رِصرف پہیں کہا کہ: وَعَلَى الْلَهُ تَوَشَّحُلُنَا۔

#### بلكه "وَبُمَنَا" لفظ يزماكر بيقرمايا:

#### وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكَّلُنَا۔

یعی ہمیں اس اللہ تعالی پر مجروسہ ہے جو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا پالنے والا ہے۔ جب وہ ہمارا پروردگار ہے تو وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا، وہی فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا، وہی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، وہی جانتا ہے کہ نظام ریو بیت کے تحت کوئی چیز میرے حق میں بہتر اور فا کدو مند ہے، لہذا ہم ای پر بجروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی عظل نیس چلاتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے بلکہ اپنا معالمہ اس کے حوالے کرتے ہیں اورای کے بجروسہ پر ہم کھر میں وافل ہور ہے ہیں۔

### عافیت کی زندگی حاصل ہوگی

آپ اندازہ لگا کیں کہ جو بندہ گھریں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ ہے خیر ما تک رہا ہے اور یہ کہدرہا ہے کہ اے اللہ! یس آپ بی کے نام ہے واخل ہورہا ہوں اور جب نکلوں گا تو آپ بی کے نام ہے نکلوں گا، اور جو بندہ یہ ہورہا ہوں اور جب نکلوں گا تو آپ بی کے نام ہے نکلوں گا، اور جو بندہ یہ رہا ہے کہ اے اللہ! یک نے سارا بحروسہ آپ کی ذات پر کرویا، اے اللہ! یک اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں کے وہ میرے تن میں بہتر ہوگا۔ تو جو بندہ یہ سب دعا کی کرے گھر کی داخل ہورہا ہے، کیا اللہ تعالی اس کو نامراو فرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو محروم فرما دیں مے؟ تبیس ما بلکہ اللہ تعالی اس کے گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنا کیں۔ نیا کے اعتبار ہے بھی۔

#### خلاصہ

بہرحال! یہ وہ دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں واضلے کے وقت تلقین فرمائی، اس کو یاد کرلیس، جب تک الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت تلک اردو ہی میں دعا کرلیا کریں کہ یا اللہ! گھر میں واضلے کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام سے چاہتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور آپ بر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اس بات کی عادت ڈال لوک جب بھی گھر میں واخل ہوں اس وقت اللہ تعالی سے یہ دعا کرلو، انشاء اللہ تعالی اس دعا کے انوار و برکات کھی آ کھوں سے مشاہرہ ہوں گے، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرما ہے۔ آ مین۔

وَ آخِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَبَ الْعُلَمِيْنَ





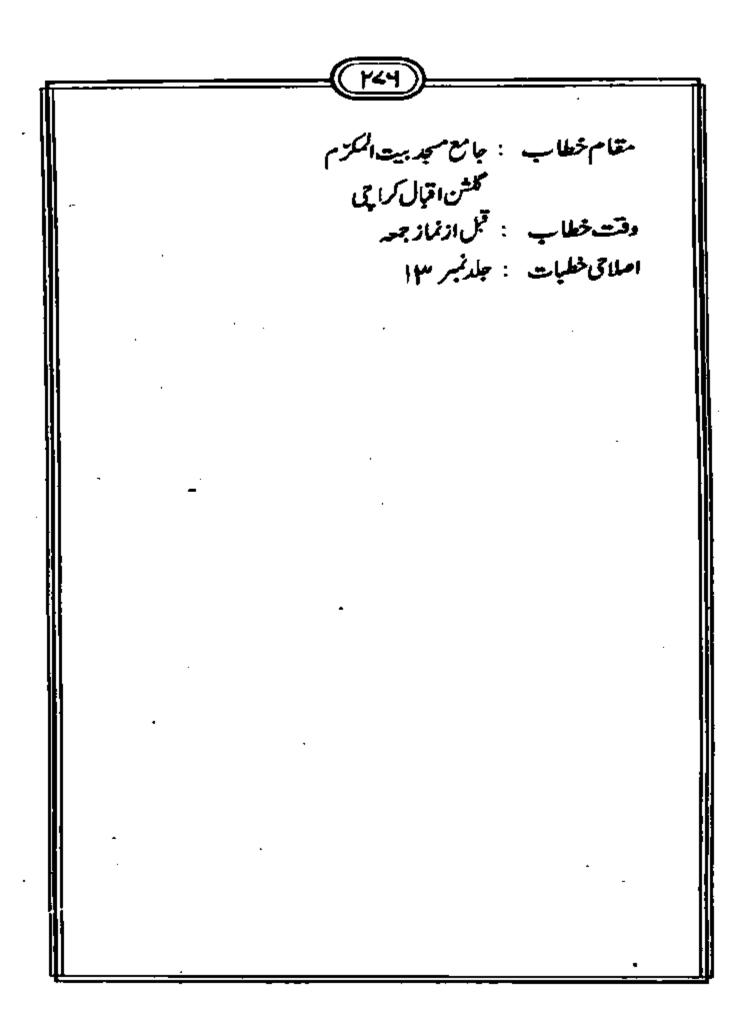

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# کھانا سامنے آئے پروعا

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ فُورُدُ بِاللّٰهِ مِنْ فُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُرِدَ اللّٰهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هَادِي لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكُ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُرِيكُ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُرِيكُ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا هُرِيكُ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعُلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَصُلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَمُؤَلّانًا مُحَمَّدا اللهُ وَاصُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاسُلَّمُ فَسُلِيمًا كَثِيرًا - اللّهُ وَسُلَّمَ فَسُلِيمًا كَثِيرًا - اللّهُ وَسُلَّمُ فَسُلِيمًا كَثِيرًا - اللّهُ وَسُلَّمُ فَسُلِيمًا كَثِيرًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ د وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبُ وَأَجِيبُ وَأَجِيبُ وَالْحَيبُ وَالْحَيبُ وَالْحَيبُ وَالْحَيبُ وَالْحَارِ الْحَارِ الْحَارِةِ الْحَرَةِ الْحَرَةِ الْحَرَةِ الْحَرَةِ الْحَرَةِ الْحَلَيمِ وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

#### کھانا سائے آنے پردعا

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو آپ اس وقت بدکلمات فرمایا کرتے ہے:

الله علیہ وسلم کے سامنے آتی و آپ اس وقت بدکلمات فرمایا کرتے ہے:

الله الَّذِی وَ ذَقَیْدُهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِنْی وَ لا قُوْمَ ا

اس كے معنی يہ بيں كہ تمام تعريفيں اس الله تعالیٰ كی بيں جس نے بجھے يہ ى قدرت اور طاقت كے بغير يه رزق عطا فرمايا۔ اس دعا كے اندر اس بات كا اعتراف ہے كہ ميرے اندر نه قدرت تقی اور نه طاقت تقی كہ بيں يه رزق اپنے الحتراف ہے كہ مير ك اند تعالیٰ نے اپنے فضل وكرم ہے ميرى طاقت اور قدرت كے مبيًا كرسكتا، بلكه الله تعالیٰ نے اپنے فضل وكرم ہے ميرى طاقت اور قدرت كے بغير به رزق بجھے عطا فرمايا۔ للخواسقت به ہے كہ جب كى كے سامنے كوئى كمانے كی چيز آ ئے تو وہ به كلمات كے۔

مسلمان کو کا فرے متاز کرنے والا جملہ

امرحقیقت رغور کریں تو بہ جملہ ایک مسلمان کو کافرے اور ایک اللہ

کے بندے کو عافل سے متاز کرتا ہے، اس کے کہ وہ سلمان کھانا سائے آنے

بعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشہ نہیں

ہم بلکہ یہ کھانا اللہ جل شانہ کی عطا ہے جو میری کسی قدرت اور طاقت کے بغیر
مجھے عطا ہوا ہے۔ جبکہ ایک فیرسلم اورا یک کافر بیسو چتا ہے کہ یہ کھانا میرے
خون پیننہ کی محنت سے حاصل ہوا ہے، میں نے مزدوری کی، میں نے محنت کی،

میں نے ملازمت کی، میں نے تجارت کی، میں نے زراعت کی، اس کے نیتج
میں نے ملازمت کی، میں نے تجارت کی، میں بازار سے کھانا خرید کر لایا، اس
میں مجھے چیے طے اور ان چیوں کے ذریعہ میں بازار سے کھانا خرید کر لایا، اس

#### قارون كا دعوى

#### إِنَّمَآ أُوْتِيُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي - (التمس: 24)

یعن جو پھے میرے پاس مال اور سرمایہ ہے، یہ میرے علم کا کرشمہ ہے، بین نے بینی جو پھے میرے پاس مال اور سرمایہ ہے، اور اس علم کے بعد بیس نے محنت کی، اس محنت کے بینچ بیس بینز انہ جمع ہو گیا، البندایہ تو میرے علم کا کرشمہ ہے، کسی کی عطانہیں ہے۔ یہ قارون کی ذہنیت تھی، ایک کا فرسرمایہ وارکی اور ایک کا فرسرمایہ وارکی اور ایک کا فرسرمایہ وارکی بیز جنیت تھی۔ وولت مندکی بیز جنیت تھی۔

#### قارون كاانجام

تو اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب وہ اسپنے تمام خزانوں اور لا وُلٹکر کے ساتھ نکلاتو ظاہر ہیں لوگوں نے تو اس کی دولت دیکھ کرکہا:

ينْلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا أُوْلِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُ وُحَطٍّ عَظِيْمٍ.

کاش ہمیں بھی ایسی ہی دوات کی ہوتی جیسی قارون کو کمی ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب آ دی ہے۔ لیکن کچھ دمرے بعد اللہ تعالی نے اس پرعذاب نازل کیا، اس عذاب کے نتیج میں زلزلہ آیا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس میا اور وہ خود بھی زمین میں دھنس میا اور وہ خود بھی زمین میں دھنس کر ہلاک ہو میا۔

## صرف اسباب جمع کرنا انسان کا کام ہے

بہرحال! ایک کا فراروایک غیرمسلم کی ذہنیت اورسوج بیہ ہے کہ جو پکھھ مجھے ٹل رہا ہے، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میری محنت کا صلہ ہے، میرے 

# گاھككون بھيج رہاہے؟

بالغرض الحرمان بھی لیا جائے کہ دکان کھول کر بینے اس کا اپنا عمل ہے،
لیکن اس میں ذرا فور کرو کہ اس دکان پر گا ھک کون بھیج رہا ہے؟ کون گا ھک
کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ اس دکان سے جاکر سودا خریدہ؟ اور پھر اس
گا ھک کے ذرایعہ جو پہنے حاصل ہورہے ہیں وہ پہنے تو بذات خود ایس چیز نیس
ہیں کہ انسان اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹالے یا اس کو پی کر اپنی پیاس بجھالے
بیک کہ انسان اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹالے یا اس کو پی کر اپنی پیاس بجھالے
بیک کہ ذرایعہ سے ذرایعہ ہے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور ضرورت

کی چیزیں عام طور پر بازار بیل نی ہیں تو ذرا غور کروکہ وہ کون ذات ہے جس نے بید بازار قائم کیا ہے اور کون وہ ذات ہے کہ جو کسی کے دل بیل بید خیال ذال رہا ہے کہ فلاں جگہ جاکر روٹی کی دکان کھول لو اور کسی کے دل بیل بید خیال ذال رہا ہے کہ تم موشت کی دکان کھول لو، تم چینی کی دکان کھول لو، تم کندم کی دکان کھول لو، تم جاکر جوتے کی دکان کندم کی دکان کھول لو، تم جاکر جوتے کی دکان کھول لو۔ تم باکر جوتے کی دکان کھول لو۔ کس نے بید دنیا کا نظام بنایا ہے؟ کیا کوئی عالمی کانفرنس ہوئی تھی کہ جس میں طے بید کیا تھا کہ فلال شخص چینی فروخت کرے دکان کی فلال شخص چینی فروخت کرے کا، فلال شخص تیل کی تجارت کرے کا اور فلال شخص تیل کی تجارت کرے کے

# ببيبه مب يجفونن

بلکدائند تعالیٰ نے دنیا کا بیدنظام اس طرح بنایا کدایک شخص کے دل میں بید ڈال و یا کہتم تیل کی نجارت کرو، دوسرے شخص کے دل میں بید خیال ڈال و یا کہتم تیل کی نجارت کرو، تیسرے شخص کے دل میں بید خیال ڈالا کہتم پھل کی تجارت کرو۔ اس نظام کا نتیجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی پہنے لے کر بازار جاتا ہے تو اس کو ضرورت کی ہر چیز بازار میں مل جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بیدنظام نہ ہوتا تو آ دمی پہنے لئے پھرتا رہتا لیکن اس کو ضرورت کی چیز نہ ملتی۔

ايك سبق آموز واتعه

ميرے ايك ووست واقع سارے شے كہ ميں ايك مرتب رمضان

YAY

المبارک میں عمرہ اوا کرنے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اورصاحب بھی سفر کر
دے تھے جو بہت بڑے مالدار تھے، ساتھ میں بیٹے کر با تیں شروع ہوگئیں، میں
نے ان سے کہا کہ رمضان کا موسم ہے، رمضان میں لوگوں کا جوم زیادہ ہوتا
ہے، البذا پہلے ہے اس بات کا اہتمام کر لیجئے گا کہ قیام کے لئے مناسب جگہل
جائے، کھانے پینے کا مناسب انظام ہوجائے تا کہ وقت پرحرم میں حاضری ہو
جائے۔ وہ صاحب اپنی دولت کے محمنڈ اور فخر میں جتلا تھے، اس لئے میری
باتوں کے جواب میں کہنے گئے کہ چیوں سے سب بچھ ہوجاتا ہے، بس پیسہ
بونا چاہئے، اگر پیسہ ہے تو سب بچھ ہے، اس لئے آپ ہماری فکر نہ کریں،
ہمارے یاس چید بہت ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔

دودن کے بعد پھران مالدارصاحب سے اس حالت بیں ملاقات ہوئی
کہ دہ حرم کی سیر جیوں پر اپنا سر پکڑے بیسے تھے۔ میں نے ان سے بوجھا کہ
بھائی صاحب! خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے میگے کہ آج سحری کھانے کو
نہ ملی۔ میں نے ان سے کہا کہ سحری کیوں نہیں لی، آپ کے پاس پیے تو بہت
تھے؟ دہ کہنے گئے کہ پیے تو میرے پاس تھے، جب میں پیے لے کر قیام گاہ
سے سحری کے لئے لکلا تو وہاں اتن کمی لائن کی ہوئی تھی کہ جب ہمارا نمبر آیا تو
سحری کا وقت ختم ہوچکا تھا، اس لئے سحری ندال کی۔

پھروہ صاحب کہنے گلے کہ ہیں جوآپ سے بید کہ رہا تھا کہ ہیں ہے سے سب کھ خریدا جاسکتا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے جھے دکھا دیا کہ بیبے سے ہرکام نہیں ہوسکتا، جب تک ہم نہ جا ہیں اور جب تک جاری طرف سے توفیق نہ ہو 444

اور ہماری طرف سے حالات سازگار نہ کے جائیں تو اس وقت تک پہنے سے کی خونیں ہوسکتا۔ یہ بیس ہوسکتا کہ پہنے سے آپ دنیا کی ہرراحت خرید لیں، یہ پیسہ تو ہم نے راحت کا ایک ذراجہ بنا دیا ہے لیکن یہ پیسہ بذات خود راحت کی چیز نہیں ہے، اس لئے یہ سوچنا کہ ہم پیسے سے سب پچھ خرید لیس کے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگرتم نے پیسہ کما بھی لیا لیکن کمانے کے بعداس کے ذراجہ سے مناسب رزق کا حاصل ہو جاتا بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت ہے، انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس رزق کو مہیا کر سکے۔

# ہر چیز اللہ کی عطاکی ہوئی ہے

بہرحال! ہمارے اور آپ کے ساہنے جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہم فقلت کے عالم میں فوراً کھانا شروع کر ویتے ہیں، لیکن حضور اقد س سلی اند علیہ وسلم کی دوررس نگاہیں کھانا سامنے آنے کے بعد بدد کچے رہی ہیں کہ بید کھانا میں ویئے والے کی عطائے ، میرے جسم میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ کسی دیئے والے کی عطائے ، میرے جسم میں قوت اور صحت بھی ای نے دی ہے اور اس قوت کے ذریعہ میں نے روزی کمائی اور روزی کمانے کے اسباب افتیار کئے، دکان کھوں، ملازمت کی اسباب کو افتیار کرنے کا شکاری کی ، بی توت بھی ای کی عطا ہے، اور پھر ان اسباب کو افتیار کرنے کے بعد ان اسباب کو مؤثر بنانا بھی ای ذات کا کام ہے، ای ذات نے میرے افسرکو اس پر گا کوں کو آمادہ کیا کہ وہ میری دکان پر آئیں، ای نے میرے افسرکو اس پر گا کوں کو آمادہ کیا کہ وہ میری دکان پر آئیں، ای نے میرے افسرکو اس پر

آمادہ کیا کہ وہ جھے طازم رکھ نے، ورت یہ ہوتا ہے کہ آدی ہوئی ہری ورک ورک ہاتھ میں لے کہ پھرتا ہے کر طازمت نہیں گئی، بدروزگاری کا عالم ہے۔ ابندا طازمت و بیا بھی ای کا کام ہے، پھر طازمت و بیخ کے بعد جو کام ہردکیا گیا ہے، اس کام کو تھیک تھیک انجام و بیخ کی طاقت عطا کرنا بھی ای کا کام ہے۔ اور پھر آخر میں طازم رکھنے والے کے ول میں بی خیال والنا کہ اس کو اتی تخوا و دو، بیکی ای کا کام ہے۔ اور تخواہ طنے کے بعد جب ہاتھ میں بھیے آگے تو ان پیروں کے وربعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام ہے۔ ابندا اول سے نے کر سارے کام ای کی طرف سے ہو رہے ہیں، میں تو ہے۔ ابندا اول سے نے کر سارے کام ای کی طرف سے ہو رہے ہیں، میں تو ہیں ایک کام ایک کی طرف سے ہو رہے ہیں، میں تو بس ایک بہانہ ہوں۔ یہی معنی ہیں اس وعا کے:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِيُهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِبَى وَ لاَ قُوَّةٍ - تَاهِ مَعْ لِهِ مِنْ عَيْرِ حَوْلٍ مِبَى وَلاَ قُوَّةٍ - تَاهُ مِنْ تَعَالَى كَا مِع جَمْدٍ مَا يَكُومُ مِنْ تَعَالَى كَا مِع جَمْدٍ مِنْ مِحْدُ مِنْ يَكُومُ مِنْ مَا يَكُومُ مِنْ مُعْمَدُ مِنْ مَا يَكُومُ مِنْ مُعْمَدُ مِنْ مَا يَكُومُ مِنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَدُ مُ

یعیٰ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جس جس نے مجھے میری کسی قدرت اور طاقت کے بغیر میدرزق عطا فرمایا۔ بہرحال! کھانا سامنے آنے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بید عافر ماتے تنے۔

کھانا سامنے آنے پر دوسری دعا

کھانا سائے آنے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعایہ فرماتے:

> اَنْلَهُمَّ بَادِكَ لِیُ فِیُهِ وَاَنْعِمْنِی خَیْراً مِنْهُ اےاللہ! اس کمانے على میرے لئے برکت عطافرا

#### ادرآ ئندہ مجھاس سے بھی آچھا کھانا عطا فرماہیے۔

اس دعا میں آپ نے دو بھے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے
لئے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! یہ
رزق آپ کی عطا تو ہے لیکن جب تک آپ کی طرف ہے اس میں برکت نہیں
ڈالی جائے گی، اس وقت تک یہ رزق میرے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگا، اس
لئے کہ اگر اس رزق میں برکت نہ ہوئی تو اس سے میری بجوک نہیں مٹے گی۔

#### 🏿 برکت کے معنی

کوفکہ برکت کے معنی بیل کہ آ دمی کے پاس چیز تھوڑی ہوئیکن اس سے فاکدہ زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس لئے برکت کی دعا قرمارہ بیل کہ بیکھانا جو میرے سامنے آیا ہے، یہ کھانا میرے لئے اور میرے گھروالوں کے لئے کافی ہوجائے اور اس سے سب کی بھوک مث جائے، اگر برکت نہ ہوتو کھانا زیادہ ہونے کے باوجود بھوک نبیل مثنی ۔ یرکت کے ایک معنی تو یہ ہوئے۔

### برکت کے دوسرے معنی

برکت کے دوسرے معنی بیری کہ جب بیکھانا میرے جسم کے اندر پہنچے تو صحت اور توت کا ذریعہ بینے۔ ورنہ بیکھی تو صحت اور توت کا ذریعہ بیناری اور تکلیف کا ذریعہ شہرے ورنہ بیکھی ہوسکتا ہے کہ کھانا سائے آیا اور لذیذ معلوم ہوا تو لذت کے شوق میں زیادہ کھا گئے، اس کے نتیج میں برہنسی ہوگئی، اب دست آنے شروع ہوگئے،

(1/14)

النیال شروع ہوگئی اور ایک وقت کے کھانے نے نین دن تک ہستر پر ڈالے رکھا۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ کھانا اچھا بھی تھا، لذیذ بھی تھا اورصحت مند بھی تھا لیکن اس کھانے بیس اللہ تعالی کی طرف ہے برکت نہیں تھی، اس لئے کھانا سائے آنے کے بعد حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم بیدوعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! بیس جانتا ہوں کہ بید کھانا آپ کی عطا ہے اور بیاری عظیم نعمت ہے، لیکن بین جانتا ہوں کہ بید کھانا آپ کی عطا ہے اور بیاری عظیم نعمت ہے، لیکن بین میں جانتا ہوں کہ بید ہوگی جب آپ اس بیس برکت ڈالیس ہے، اس لئے بیس آپ سے بیسوال کرتا ہوں اور مختاج بن کر مانگنا ہوں کہ اے اللہ!

### برکت تلاش کرو

متعددا ماویت بی حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ کھانے بیل برکت الاش کرو۔ انبذا جب کھانا شروع کروتو بیرکہو:

بیسیم اللّهِ وَعَلَی بَوَ کَهِ اللّهِ۔

الله کے نام سے شروع کررہا ہوں اور اللّہ کی برکت کا طلب گارہوں۔

ای طرح اگر کھانا کھاتے وقت الکیوں پر کھانا لگ جائے تو کھانے
سے فارغ ہونے کے بعد الکیوں کو خود جائے سے یا دوسرے کسی کو چٹا دے۔
اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے شتیج میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ ہوگی ، کیونکہ اگر ان الکیوں پر بچھ کھانا لگارہ کمیا اور تم نے جاکر ہاتھ وھو لئے تو

کھانے کے پکھا جزاء پانی کے ساتھ محر میں چلے جائیں مجے اور اس کے نتیجے میں رزق کی بے حرمتی ہوجائے گی۔

### انگلیاں جائے میں برکت کاحصول

الگلیال چائے کا دومرا فا کدہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تہیں معلوم نہیں کہ تہادے کھانے کے کو نے جتے جی برکت ہے، بوسکتا ہے کہ جو کھانا تم نے کھایا، اس جی برکت نہ ہواور جو حقہ تنہاری الگیول پر لگارہ گیا، اس جی اللہ تعافی نے برکت رکمی ہو، اس لئے فرمایا کہان الگیول کو جائے۔ اور اللہ تعافی نے برکت رکمی ہو، اس لئے فرمایا کہان الگیول کو جائے۔ اور

### تنین انگلیوں سے کھانا

البتہ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم اس طرح كمانا تناول نہيں فرماتے عليه وسلم اس طرح كمانا تناول نہيں فرماتے عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم تين الكيوں سے كمانا تناول فرمايا كرتے بتے اور جمونے نوائے ليتے بتے اور اس ذمائے على عام طور سے كمائے على فتك چيزيں ہوتی تميں۔ بہرمال! جب كمانا سامنے آتا تو ايك تو آب بركت كى دعا فرماتے۔

اس سے اچھاعطا فرما ہے

دوسرا جله بدار شادفر مایا کد:

وَٱنْعِمْنِي خَيرًا مِنْهُ.

لیمن اے اللہ! مجھے آئندہ اس ہے بھی اچھا کھانا عطافر مائے۔ کیونکہ ہم آپ
کی عطا اور بخشش ہے بھی ہے نیاز نہیں ہو کتے ، جب آپ کی عطا ہوتو اس کو
آپ ہے جتاج بن کر مانگیں مے اور عبدیت کا تقاضہ بھی بہی ہے کہ انسان اللہ
تعالیٰ ہے جتاج بن کر مانگے۔

### حضرت ايوب عليه السلام كاواقعه

سیح بخاری میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ خسل فرما رہے تھے، اس دوران آسان سے آپ کے او پرسونے کی تتلیاں کرنی شروع ہوگئیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام نے خسل چھوڑ کرسونے کی تتلیاں جمع کرنی شروع کر ویں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب! ہم نے پہلے ہی ہے تہمیں بہت ساری نعتیں نہیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود ابتم سونے کے بیچھے بھاگ رہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ! بینک آپ نے بحصے بیٹارتعتیں عطافر مائی ہیں، میں ان کا شکر بھی اوائیس کرسکتا، لیکن جب آپ مزید عطافر ما دہے ہیں تو اے اللہ! میں جب آپ مزید عطافر ما دہے ہیں تو اے اللہ! میں میں تو اے اللہ! میں میں تو اے اللہ! میں میں ان کا میں کہ بین کی بین جب آپ مزید عطافر ما دہے ہیں تو اے اللہ! میں میں تو میں کرسکتا، بین جب آپ من کراس کو وصول کروں۔

الله م لا غِنى بى عن بركتك يا ربّ ـ

تهبين وماغ خراب ندموجائے

للبذا ایبانہ ہوکہ جب آ دمی کے سامنے اچھا کھانا آ جائے تو اس کا د ماغ

(rq.)

خراب ہوجائے اور بیسو ہے کہ جھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا لی کیا ہے، اب بیں دوسرے کھانے سے بے نیاز ہوں۔ اس جملہ نے اس سوج اور خیال کوختم کر دیا کہ بے فک آپ کا بہت بڑا انعام ہے دیا کہ بے فک آپ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر میں شکر اوانہیں کرسکتا، لیکن میں اب بھی آپ کی عطا کا عتاج ہوں اور میں آپ سے یہ ما تکتا ہوں کر جھے اورا چھا عطا فرما ہے۔

#### خلاصه

آپ اندازہ کریں کہ جوانسان کھانا سامنے آنے کے بعد کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی یہ اعزاف کررہا ہے کہ اے اللہ! یہ کھانا آپ کی عطا ہے، اس پر جس آپ کا شکر اوا کرتا ہوں ، آپ کی تعریف کرتا ہوں ، میری قوت اور میری قدرت کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! میں آپ میری قدرت کا اس میں کوئی وظل نہوں اور آئندہ اس سے بہتر رزق عطا فرما ہے۔ تو کیا اللہ تعالی اس کے کھانے میں برکت نہیں ڈالیس گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کھانے کے ذرید اس کے اعدر تورید انہیں کریں گے؟ یہ ایشان تعالیٰ کھانے میں پہنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہ کھانے میں پہنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہ مسب کواس وعاکے پڑھنے کی توثیق عطافر مائے۔ آمین۔ و آجو کہ دُوُانا آنِ الْحَدُمُدُ لِلْهِ وَتِ اللّٰ ال



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ إلرَّحِيْمِ \*

# کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُورُو الْفُوسِنَا وَمِنْ سَيِنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لَا مُحَمَّداً وَنَبِينًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً وَنَبِينًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْمَ لَسُلِيمًا كَثِيرًا - فَاللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْمَالَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصْدَابِهِ وَالْمَالَا اللّهُ وَاصْدَابُهُ وَاسْدَابِهُ وَاللّهُ وَاسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللّهُ وَاصْدَابُهُ وَاللّهُ وَاسْدَالِهُ وَاصْدَابُهُ وَاللّهُ وَاسْدَالِهُ وَاصْدَابُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالَالِهُ وَاصْدَابُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادُّعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ (سورة مؤمن: ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

# کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کی تلقین فرمائی ہیں، ان کا بیان ایک عرصه سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس دعا کی تشریح بیان کی تقی جو دعا حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کھانا سامنے آنے کے دفت پڑھا کرتے ہے۔ جب آپ کھانا شروع فرماتے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھے۔

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى

## بسم الله پڑھنے کا فلسفہ

یہ وہی ' دہم اللہ' کے جس کا فلفہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہرکام کو شروع کرنے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ درحقیقت بندے کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ اے اللہ! یہ جو کچھ میں کھانا شروع کرنے والا ہوں، یہ سب آپ کی عطا ہے اور آپ کا انعام واحیان ہے اور اب میں آپ

(Hah.)

ای کے نام سے اس کو کھانا شروع کرتا ہوں۔

# ودبسم الله عمول جانے پر درمیان طعام کی دعا

حدیث شریف بیل آتا ہے کہ اگر کوئی فخص کھانے کے شروع بیل "دہم اللہ" پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آجائے اس وقت بیدعا کرلے کہ:

### بِسُمِ اللَّهِ اَوَلَّهُ وَ آخِرَهُ

لینی میں اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہا ہوں ، اوّل میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام ۔ اس لئے بیدمت سوچو کہ اگر شروع میں بھی اللہ پڑھتا بھول مسئے تو باتھ سے نکل حمیا، نہیں ، بلکہ جب یاد آجائے تو اس دفت اللہ تعالی کا نام لے لا۔

### مسلمان اور کا فرکے کھانے میں امتیاز

ایک سلمان کے کھانے میں اور ایک کافر کے کھاتے میں ہی فرق ہے، ایک اللہ کی بندگی کا احساس رکھنے والے کے کھاتے میں اور ایک عافل انسان کے کھانے میں اور ایک عافل انسان کے کھانے میں یہی فرق ہے، کھانا بسلمان بھی کھاتا ہے اور کھانا کافر بھی کھاتا ہے، نیان وہ کافر خفلت کے عالم میں کھاتا ہے، وہ اپنے پروردگارکو بھولے ہوئے ہوئے مرف کھانے کی لذت حاصل کرنا اور اپنی بھوک مٹانا اس کے پیش نظر ہے، اس لئے وہ کھانا کھانا ایک ونیاوی کام ہوکر رہ گیا ہے، لیکن

ایک سلمان اور اللہ جل جلالہ کی یاد رکھنے والا انسان جب کھانا کھاتا ہے تو چونکہ وہ کھانے کاعمل اللہ تعالیٰ کی یاد بیس بسا ہوا ہے، اس لئے وہ کھانا کھانا بھی اس کے لئے عبادت بن جاتا ہے۔

کھانے کے بعدی دعا

جب کھانے سے فارغ ہو مھے تو اس موقع کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈر مایا کہ بیکرو:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كَفَانَا وَ الْحَمَانَا وَ كَفَانَا وَ الْحَمَدُ الْمُسُلِمِيُنَ ـ اَوَانَا وَارُ وَآنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ ـ

یعن تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ دیکھئے! جس وقت
کھانا سامنے آیا تھا، اس وقت بید عاکم تھی کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں
بیرزق دیا اور یہاں بید عاکی جارہی ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں
کھلایا، اس سے معلوم ہوا کہ بید دونوں تعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، رزق دینا الگ
نعمت ہے اور کھلانا الگ نعمت ہے۔

رزق عليحده نعمت ، كطلانا عليحده نعمت

یہ ہوسکتا ہے کہ کھانا اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو، کیکن انسان اس کو نہ کھا سکے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس طرح طرح کی نعتیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، اعلی سے اعلیٰ پھل موجود ہیں، لذہت والی چیزیں

سب موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کھانے سے منع کر دیا ہے کہ خبردار ایکی چیز کو ہاتھ مت لگانا، مرف سوپ پینے کی اجازت ہے اور کسی چیز کے ہا تا دست ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ "دَرَقَنَا" ہے اور کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ "دَرَقَنَا" نو پایا محیا لیکن کھانے کی توفیق تو پایا محیا لیکن کھانے کی توفیق حاصل ہے لیکن کھانے کی توفیق کے توفیق کی توفیق کے توفیق کی توفیق کے توفیق کے

#### ایک نواب صاحب کا قضہ

حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نکھنؤ کے ایک

یوے نواب صاحب کو دیکھا کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی ساری نعتیں وی

ہوئی تھیں، روپیہ پیسہ، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، نوکر چاکر، سب پچھ تھا، لیکن

ہاری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہرچیز کھانے سے منع کر دیا تھا،

صرف اس کی اجازت تھی کہ ایک پاؤ قیمہ لے کر اس کو پکا تیں پھر اس قیمہ کو

ململ کے کیڑے میں چھان لیس، اس قیمہ کا جوس آپ پی سکتے ہیں، اس کے

علاوہ کی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "دَذَ فَنَا" او

بہر حال! اگر اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس رزق کو کھانے کی بھی تو فیق دی ہے اور صحت بھی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بید دولعتیں مستقل نعتیں ہیں ، رزق ویتا ایک مستقل لعمت ہے اور اس کو کھانے کی تو فیق دیتا ایک مستقل لعمت ہے۔ اس لئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا سرتا جا ہے کہ اے اللہ! اس بات بربھی شکر ہے کہ آپ نے رزق عطا فرمایا اوراس بات بربھی شکر ہے کہ آپ نے کھلایا۔ پانی کی نعمت برشکر

آ مے ارشاد قرمایا "وَمَسَقَانَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بہوتا ہمیں پلایا۔ اگر کھانے کے لئے کھانا موجود ہوتا لیکن پینے کے لئے پانی نہوتا تو وہ کھانا عقراب بن جاتا ، اس لئے اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھانا مجمی دیا اور چینے کو بھی دیا۔

# کھانا کافی ہونے کی نعمت پرشکر

تیسرا جملہ بجیب ارشاد فرمایا: "وَ تَحْفَافَا" اے اللہ! آپ کا فکر ہے کہ
آپ نے اس کھانے کو جارے لئے کافی بنا دیا۔ اردویس "کافی بنا دینے" کا مطلب اتنا جامع نہیں، عربی زبان میں کافی بنا دینے کا مطلب بہت وسیج ہے،
ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھانا اتنا تھا کہ وہ جارے لئے کافی ہوگیا اور اس کے ذریعہ جاری بھوک مٹ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے ہمیں ذریعہ جاری بھوک مٹ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اگر بالفرض کھانا تو وافر مقدار میں مل جاتا لیکن کھانے کے دوران کوئی بُری خبر آجاتی مشلا کسی عزیز یا دوست کے انتقال کی خبر آجاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کھانے کی ساری حلاوے ختم ہو جاتی اور اس کی وجہ سے وہ کھانا کافی نہ ہوتا۔

# ر ہائش کی تعمت پرشکر

چوتھا جملہ ارشاد فر مایا "وَ آوَ الّا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں فعکانہ دیا۔ کیونکہ اگر کھانے کو بھی مل جاتا اور پینے کو بھی مل جاتا لیکن سرچھپانے کو گھرنہ ہوتا تو یہ کھانا بے کار ہوجاتا۔ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں سرچھپانے کو گھر بھی عطافر مایا جس میں ہم آ رام کرسکیں۔ تمام نعمتوں کے جمع ہونے پرشکر

پانچواں جملہ ارشاد فرمایا "وَ اَدُوافَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ
نے ہمیں سیراب کر دیا۔ سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے ہے
متعلق جتنی نعمتیں ہوسکتی تھیں، وہ سب آپ نے ہمارے لئے جمع فرمادیں۔
اسلام کی وولت پرشکر

پر آخری جملہ ارشاد فرمایا: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ" اے اللہ!

آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمانوں بی ہے کر دیا۔ یہ ہمت تمام نعبتوں ہے ہوں کر ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہمیں کھانا تو اچھا میسر ہوتا اور پید بحر کر خوشگوار حالات بیں کھانا کھاتے، چینے کو پانی بھی میسر ہوتا، سر چھیانے کو گھر بھی میسر ہوتا، لیکن ایمان کی دولت نہ ہوتی تو بیسب نعبتیں ہے کارشیں، اس کے کہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو بیسب نعبتیں ہے کارشیں، اس لئے کہ ایمان کے بغیر ان نعبتوں کا انجام جہتم کی سزا کی شکل میں ہمیں بھکتنا پر تا، اس لئے اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نعبتیں بھی عطا فرمائیں اور پھر ہمیں مسلمانوں بی سے بنایا اور ہمیں اسلام کی اور ایمان کی،

توفیق عطا فرمائی۔

# معنی کی کا تئات پوشیدہ ہے

آپ دیکھیں کہ اس دعا کے الفاظ چند سیکٹ میں زبان سے ادا ہوجاتے ہیں لیکن ان الفاظ میں معنی کی کا نئات پوشیدہ ہے۔ جواللہ کا بندہ ہر کھانے کے بعد اللہ تعالی کے حضور بید ورخواست پیش کرتا ہوا در اس طرح شکرا دا کرتا ہو، کیا اللہ تعالی اس کواپی نعتوں سے محروم فرما دیں ہے؟ کیا اللہ تعالی اس پر کرم نہیں فرما کیں ہوجائے گی؟ بقینا ہوجائے فرما کی دنیا و آخرت بہتر نہیں ہوجائے گی؟ بقینا ہوجائے گی۔ ای وجہ سے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عاتلقین فرمائی۔ خلاصہ

بیختری دعا ہے، اگر ہرمسلمان اس کے پڑھے کا اہتمام کرلے اور ذرا دھیان کرکے پڑھے کہ بین اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ان کی وی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ان کی وی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لئے برکت عطا فرمائی ہے اور بیسوج کر دعا کرے گا تو اس کا رُواں رُواں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، اور شکر کرنے پراللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، اور شکر کرنے پراللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ:

لین مشکر تم کو نیدی کے اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، اور ایم دے)

اگرتم شکر کرو کے تو ہیں ضرور تہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اور تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ

499

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سفركي مختلف دعائيي

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَعُوكُ لِمَالَهِ مِنْ لَمُومِنُ بِهِ وَنَعُوكُ لِمَالَهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ فَلاَ مَنْ يُهَدِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَمَنْ يُهْدِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله وَلَا الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله وَالله وَمُولَانًا مُحَمَّداً وَلَيْنَا وَمَوْلانًا مُحَمَّداً وَاللهُ وَحَدَهُ لا مَنْ الله وَحَدَهُ لا مُعَمِّداً وَالله وَالله وَمُولِانًا مُحَمَّداً وَالله وَاصَدَاهِ وَهَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَوْيُرًا وَالله وَاصَدَاهِ وَهَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَوْيُرًا وَالله وَاصَدَاهِ وَهَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَوْيُرًا وَالله وَاصَدُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاصَدُواهِ وَهَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَوْيُرًا وَاللهُ وَاللّهُ وَمُولًا اللهُ وَاصَدَاهِ وَهَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَوْيُرًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُ وَاللّهُ وَالمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاِتِى قَرِيبُ طَّ أُجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاتِى قَرِيبُ طَّ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُو الِى وَلَيُؤْمِنُو الِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ ۞ (سرة البَرَة المِرَة المِرَة المِرَة المِرَة المِرَة المِرَة المِر آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدالله ربّ العالمین

تمهيد

بررگان محترم و براوران عزیز! گزشته چند جمعول سے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی مسنون وعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، متعدد وعاؤں کے بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا۔ جب صبح کوانسان اپنی ابتدائی ضروریات پوری کرنے کے بعد گھر سے لکلتا ہے اور اپنی عملی زندگی میر واخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے بے شار حاجتیں ہوتی ہیں، بھی ان حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے گھر سے لگا پڑتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے ، اس کے لئے اس کوسواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لئے جا رہا ہے اس میں کامیانی چاہتا ہے، اس لئے جب آ وی گھر سے نگلے تو اس وقت یہ دعا کر لے کہ یا الله! جس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد میں جا رہا ہوں، اس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد میں مجھے کامیانی عطاء فرما ہے اور اس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد میں مجھے کامیانی عطاء فرما ہے اور اس مقصد کو میر سے لئے آ سان کر د جبحے۔ یہ دعا کر نے کے بعد گھر سے نگلے۔

سواری پر بیٹھنے کی دعا

اس کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو میددعا پڑھے:

#### مُبُحٰنَ الَّذِى سَخَّرَلْنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنَقَلِبُونَ \_ مُقُرِنِيُنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنَقَلِبُونَ \_ (﴿وَرَوْالْرُفُونَ ، آيات ١٣٠١٣)

قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر کھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کے سیاق میں آیا ہے کہ جب کھوڑوں اور اونٹوں پرسواری کرونو یہ دعا پڑھو۔ اب چونکہ کھوڑوں اور اونٹوں کا زمانہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سواریاں پیدا فرما دی ہیں، اس لئے جب ان سواریوں پرسوار ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔

### ان جانوروں کوتمہارے تابع بنا دیا ہے

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مخر کرویا یعنی رام کرویا اور ہمارے اندراپی ذات میں وہ طاقت نہیں تقی کہ اس سواری کو اپنے لئے رام کر لیتے اور ہم سب کولوٹ کراپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ وعا اس وقت بتائی گئی تھی جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتے تھے۔ لہذا اس دعا کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ جب تم گھوڑے پرسواری کررہے ہو، ذرااس بات پرخور کروکہ تم زیادہ طاقت ور ہو یا گھوڑا زیادہ طاقت ور ہو یا گھوڑا زیادہ طاقت ور ہو کھوڑ ہے۔ آگ طاقت والا ہے۔ آج کی تا تبار سے موازنہ کرو تو تمہارا کی دو آئی مقابلہ نہیں، گھوڑا تم سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے۔ آج کی تا تباد سے کوئی مقابلہ نہیں، گھوڑا تم سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے۔ آج کی تا بیت بیں کہ یہ انجن استے کی اور یہ انجن استے بیں کہ یہ انجن استے در اس یا ور'' کا ہے۔ ہمرمال! یہ گھوڑا

٣٠٢

انسان سے کی گنا زیادہ طافت ور ہے، لیکن اتنا قوی جانور تمہارے ہاتھ ہیں ایسا رام ہوگیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے منہ ہیں لگام ڈال کراس کو جہال چاہتا ہے، بھی گھوڑے نے پلٹ کر بیٹیس کہا کہتم بھے پر کیول سواری کرتے ہو، تم کمزور ہو، میں زیادہ طافت ور ہوں، لہذا میں تمہارے او پرسواری کیوں نہ کروں؟ تم بھے سے خدمت کیول لے رہے ہو، تم میری خدمت کیول نہ کرو؟ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان جانوروں کو تمہارے ہاتھ میں مخرکر دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دام کردیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دام کردیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دام کردیا ہے، تمہارے ہاتھ میں مخرکر دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں دام کردیا ہے۔

اونٹ تمہارا تالع ہے

بیصرف گوڑے کی خصوصیت نہیں بلکہ اور جننے جانور جن ہے انسان کام لیتا ہے، ان سب کا بھی حال ہے، اونٹ گھوڑے سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، خوداللہ تعالی نے قرآن کریم میں اونٹ کے بارے میں فرمایا:

افلا نظر وُنَ إِلَى الْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتُ

( سورة الغاشية ، آيت ١٤)

کیا وہ لوگ اونٹ کونہیں و یکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔

یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بجو یہ ہے۔ اس طرح گائے ہے، تم روزانہ اس کا
وووھ تکال کر پہتے ہو، اس گائے نے بھی انکار نہیں کیا، تہ بھی یہ کہا کہ بس
تہاری خدمت کیوں کروں؟ تم میری خدمت کیوں نہ کرو؟ ان ساری مخلوقات
کو اللہ تعالیٰ نے تہارے تا کی فرمان کر دیا اور تہارے کام پر لگا دیا، یہ اللہ

## تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تھست ہے۔ انسان اس موقع پر اللہ کو یا د کر ہے

جب تم ان سب تلوقات کے مخدوم بے پھرتے ہوتو آخرتمہارا ہمی تو کچھ فرض ہے یا نہیں؟ تم ان سب سے کام لے رہے ہو، لہذا جب تم ان سے کام لواور ان پرسواری کروتو زبان سے بے کہدو کہ:

سُبُحْنَ الَّذِي سَحَّرَكَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُقُونِيُنَ ۞ وَإِنَّا اللَّي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ (الرَّرْف:١٣٠١٣)

اگر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ول میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی کرانیانوں کی خدمت کرو بلکہ خود انسان کو اپنے طور پر ان جانوروں کو رام کرنا پڑتا تو بیہ بات انسان کے بس میں نہیں تھی۔

## موجوده دور کی سواریوں کا قرآن میں ذکر

بعض لوگ بیہ بھتے ہیں کہ اس دعا کا موقع اس وقت تھا جب کھوڑوں اور اونوں ہرسواری ہوتی تھی اور ان جانوروں کو انسانوں کے لئے مخر کردیا میا تھا اور اب چونکہ کھوڑوں اور اونوں پرسواری نہیں ہوتی ، اس لئے اس دعا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات ورست نہیں، بلکہ جتنی سواریاں پیدا ہونے وائی تغین اور جوسواریاں قیامت تک پیدا ہوں گی ، اللہ تعالی نے ان سب کا ذکر قرآن کریم میں پہلے ہی فرما ویا ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے ان سب کا ذکر قرآن کریم میں پہلے ہی فرما ویا ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

(F.V)

وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ (سرة الحل، آيد ٨)

الله تعالى نتبارے لئے كموڑے، كد مے اور فچر بيد الله تعالى من ترسوارى كرو اور تنبارے لئے بيد عنت كاكمة الن برسوارى كرو اور تنبارے لئے بيد عنت كا بھى سامان بيں اور الله تعالى وہ چيزيں بيدا كريں مے جوتم ابھى نيس جانے۔

جس وفت قرآن کریم نازل ہور ہا تھا، اس وفت صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے گا جوتم ابھی نہیں جانے، لہذا اس کے اندر موثر بھی آھی، اس میں ریل بھی آھی، اس میں ریل بھی آھی، موائی جہاز بھی آھی، اور قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہونے والی ہیں، وہ سب اس میں آھیکیں.

قرآن كريم ميں ہوائى جہاز كا ذكر

سورة ياسين مي آيك جكمشتى كا ذكر فرمايا كه بهم في سمندر مين سنرك في الكي مين الكي الكي مين ال

وَ خَلَقُنَا لَهُمْ مِّنُ مِّنُلِهِ مَايَرُ كَبُونَ (سرهَ لِن آيت٣٣) تهارے لئے کشتی جیس آيک اور سواری پيداک ہے جس بیس آئنده تم سواری کرو گے۔

بہت ہے علاء نے فرمایا کہ اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ للبذا جتنی سواریاں ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کی تخلیق ہیں، انسان نے ان کو بیشک

(۳۰۵

ا پی ذہانت اور عمل سے ایجاد کیا ہے، لیکن بید عمل اور ذہانت کس کی دی ہوئی معلی ہوئی دہانت اور عمل سے معلی ہوئی ہوئی کس خات نے علم عطاء کیا جس کے ذریعہ وہ ان سواریوں کو ایجاد کرسکے؟ لہٰذا وہ علم جو گھوڑوں اور اوٹوں کے لئے تماء وہ آج کی تمام سواریوں کے لئے ہے، چاہے وہ سائیکل ہو، چاہے موٹر سائیکل ہو، چاہے موٹر سائیکل ہو، جا نہو، ان سب پر بیتھم لاگو سائیکل ہو، موٹر کارہو، بس ہو، رکشہو، ریل ہو، جہاز ہو، ان سب پر بیتھم لاگو موتا ہے، کیونکہ بیسواریاں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے مخرفر ما دی ہیں۔ موجودہ وورکی سواریاں بھی مسخر کر دی گئیں

لبنداس سخر کرنے کا ادراک کرکے بید عا پڑھ لوکہ پاک ہے دہ ذات جس نے بیسواری ہمارے لئے مخر فرما دی۔ کیونکہ بعض اوقات میسواریاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، چل کرنہیں دیتیں بلکہ پریشان کرتی ہیں، لیکن اس وقت جب میں ان پرسوار ہور ہا ہوں تو اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے مخر کر دیا ہے، میں ان پرسوار ہور ہا ہوں تو اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے مخر کر دیا ہے، میں اس سے فاکدہ اٹھا رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ تم اس بات کا احساس اورادراک کرلو گے تو ایک طرف تو تمہارارابط اللہ تعالی سے جڑ میا اور دسری طرف تمہارا بیسوار ہونا اور بیسنر کرنا پورا کا پورا عبادت بن کیا، اس لئے کہ تم نے بیسٹر اللہ تعالی کا نام نے کر اور اس کے انعام پرشکر ادا کرنے کے بعد شروع کیا ہے اورشکر بڑی عظیم عبادت ہے۔

اس سفر میں اصل سفر کو بیاد کرو

عِمرة خريس أيك جملدار شاوفر ماياكه: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -

یعن ہم ایک دن اے پر وردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں لیعن ہم جو سنر کررہے ہیں ، بیاتو ایک جھوٹا سا سفر ہے جس میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ علے محے، یہ بھی دنیا ہے اور وہ بھی دنیا ہے، لیکن اصل سفر ایک آنے والا ہے جو ونیا سے آخرت کی طرف ہوگا، اِس عالم سے اُس عالم کی طرف ہوگا، اس فانی جہان سے ابدی اور دائی جہان کی طرف ہوگا۔ لہذا اس آ خری جملے میں اس طرف توجہ دلا دی کہ بیسنرتو معمولی ہے، اگر اس سنر میں کامیاب ہوں تو کوئی بهت برا فائده نبیس ادر اگر نا کامی موتو کوئی بهت برا نقصان نبیس الیکن وه سفر جس میں انسان یالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائے گا، وہ سفر ہڑاعظیم الشان ہے، اس کی فکر کرنی جاہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ دنیا کے اس معمولی سفر کی بھلائی کی خاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو بھول جا کیں، بلکہ ہمیں اس موقع پر اس بڑے سفر کو بھی یا در کھنا جا ہے ۔ لہذا کو بیہ کہو: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

ہم اینے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

# الہیں بیسفرآ خرت کو نتاہ نہ کر دے

لہٰذا جس کام کے لئے جا رہے ہو، اس کام کوکرتے وفت اس بات کو مدنظر رکھو کہ وہ کام کہیں آ خرمت کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے اور آ خرمت كے سفر كو خراب ندكر دے اور بهارا انجام برا ند بوجائے۔ يهرحال! بيدعا تين جىلوں يرمشمنل ب

سُبُحُنَ الَّذِي سَخُولَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ (سرة الرَّرْف، آيات ١٣٠١)

اگرآ دی ذراسا ان کوسمحد کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری کی بیٹھت عطاء فرمائی ہے جس کو قابو کرنا میرے بس بیس نہیں تھا، اور ایک دن بروا سنر پیش آنے والا ہے جو یا تو بالآ خر ہمارے لئے دائی عذاب کا ذریعہ ہوگا یادائی نعتوں کا ذریعہ ہوگا ، ایسا کام نعتوں کا ذریعہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے سفر بیس ہم کوئی ایسا کام کرگزریں جو ہماری آخرت کو نباہ کرنے والا ہو۔

## ليبسفر برجات وقت حضور اقدس على كامعمول

بیتو دہ دعائقی جو ہرتم کی سواری کے لئے پڑھی جاتی ہے، چاہے دہ سنر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قری مسافت پر جانا ہو یا بعید کی مسافت پر جانا ہو، لیکن اگر کوئی شخص لیے سفر پر اور اپ شہر سے باہر دوسر ہے شہر کی طرف جا رہا ہو تو اس موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عظیم دعا ہیں تلقین فرمائی ہیں، بیالی دعا ہیں ہیں کہ کوئی انسان اس طرح ما تلفے کا تصور بھی نہیں کرسکنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کا معمول بیتھا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے باہر مسکس سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے تین مرجہ تھیر مرحبہ تھیں مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں اردہ فرماتے تو سب سے پہلے تین مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں۔

الله اكبو، الله أكبو، الله أكبو، الله اكبو اس كے بعد جب سوارى يرسوار ہوتے تو بيد عاير عے: سُبُحٰنَ الَّذِى سَخُّوَلَنَا طَلَااً وَمَا كُنَّا لَـهُ . مُقُرِيْيُنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (الرَّزن:۱۲،۱۳)

اس کے بعد ایک مجیب دعا بیفر ماتے:

اَللَّهُمُّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيُفَةُ فِي الْاَهُلِ اَللَّهُمُّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا بُعُدَهُ۔

# سفرمين الثدنعالي كوسأتقى بناليس

اس دعا بين پهلا جمله ارشاد قرمايا: اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَر

اے اللہ اہم آپ کوسٹر میں اپنا ساتھی بناتے ہیں کہ آپ سٹر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ کیونکہ ہرانسان کوسٹر میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سٹر میں کوئی دشواری پیش آ جائے تو وہ ساتھی کام دیتا ہے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! ہم سٹر پر روانہ ہور ہے ہیں، اس سٹر میں ہم آپ کو ابنا ساتھی بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بتا ہے! جب سٹر میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں تو کہاں دشواری پیش آ سکتی ہے، کہاں پر بیٹائی میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں تو کہاں دشواری پیش آ سکتی ہے، کہاں پر بیٹائی آ سکتی ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالی دافعی ہمارے ساتھی بن حاکمیں تو کہاں دہوجائے۔

# الله تعالى كو كھر والوں كيلئے تكران بناليس

#### دوسرا جلدارشادفرما إنو المنحليفة في الأخل ـ

ال جملے میں جیب بات ارشاد فرمائی، وہ ہے کہ آ پ سفر میں ہمارے ساتھی ہمی ہوں اور ہمارے ساتھی ہمی ہوں اور ہمارے میر والوں کے تکہان ہمی ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی مخص ہمارے ساتھ ہوگا تو چر کمر میں وہ تکہان بن کرنیس رہے گا، لیکن اے اللہ! آپ الیے جی کہ جو ہر جگہ موجود جیں، البذا آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہمی ہوں اور ہمارے ہیجے ہمارے کمر والوں کے حمران اور جمہان ہمی بن جا کمی اوران کی حفاظت فرما کیں۔

### دونول مشكلات حل ہوگئيں

انسان جب كى سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس كے سائے دو بدى قلر يں ہوتى ہيں۔ ايك قطر يہ ہوتى ہے كہ جمرا سفر آ سان ہو جائے، اس جل كوئى دشوارى پيش نہ آئے اور جل اپنے سفر كے مقعد بيس كامياب ہو جاؤل۔ دوسرى قطر يہ ہوتى ہے كہ جمرا مغر كے مقعد بيس كامياب ہو جاؤل۔ دوسرى قطر يہ ہوتى ہے كہ جس كھر سے باہر جا رہا ہوں، بيرے بيجے بيرے كھر والوں كا كيا ہوگا؟ وہ كہيں كى مشكل كا شكار نہ ہو جا كيں \_حضور اقدس ملى اللہ عليہ وسلم نے اس دعا بيس مسافرى دونوں مشكات كومل فرما ديا كہ ان دونوں كو اللہ تعالى كے حوالے كر دو، اپنے سفركو بھى اللہ تعالى كے حوالے كردو اور اپنے بيجے رہنے دالوں كو بھى اللہ تعالى كے حوالے كردو اور اپنے دونوں مشكال باتى نہيں رہے كى يہ دونوں دعا كيں تيول ہوجا كيں ہوجا كيں دونوں دعا كيں تو يوسافرى يہ دونوں دعا كيں تيول ہوجا كيں تو پھر سافرى كوئى مشكل باتى نہيں رہے كى۔

#### اے اللہ سفر آسان فرما دے

پرتيسرا جمله پيارشاد فرمايا:

اَللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا هِلْدَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا بُعُدَهُ . اے اللہ! ہمارے اس سفرکوآ سان کر دیجئے اور اس کی دوری اور فاصلے کو لیبیٹ دیجئے۔

جب مسافر لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ مسافت بڑی لبی ہوتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اس لئے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بید عاکرنی چاہئے تاکہ کہ بیسفرا سان ہو جائے اور اس سفر کی لبی مسافت سمٹ جائے، یعنی ہمیں پہ بھی نہ جلے اور ہم منزل تک پہنے جا کیں۔

سفری مشقتوں سے پناہ مانگ لیس

اس کے بعد ایک دوسری دعا اور فرماتے:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَآ بَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآخَلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ.

اے اللہ! میں سنے کی مشفت ہے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔ یعنی میں اس بات سے بناہ مانگنا ہوں۔ یعنی میں اس بات سے بناہ مانگنا ہوں کہ بجے سنر میں مشقتیں اور معینیتیں چیش آ کیں اور اے اللہ! میں اس بات سے بناہ مانگنا ہوں کہ میرے سامنے کوئی دکھ دسینے والا منظر آ

جائے۔

یعن اس بات سے بناہ ما کمنا موں کہ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا
کوئی تصادم ہو جائے ، اندا ایسا منظر جو برا ہواور تکلیف دینے والا ہوا سے الندا
میں اس سے بھی آپ کی بناہ ما نکتا ہوں۔

والیسی پر کھروالوں کی خیریت کی اطلاع ملے

گر قرمایا: وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ۔
اے اللہ! ش اس بات سے بتاہ ما تکتا ہوں کہ جب
میں واپس لوٹ کراہے گھرآ وَں تو وہاں آ کرکوئی بُرا منظرد کیموں۔

جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی قکر دامن گیر ہوتی ہے کہ جب میں واپس گھر جاؤں تو میرے گھر والے خوش وخرم ہوں، ان کو اچھی حالت میں ویکھوں، وہ بیار نہ ہوں، کی حاوث کا شکار نہ ہوں اور ان کو اطمینان کی حالت میں پاؤں۔ اس لئے وعا کرلی کہ اے اللہ! میں اس بات سے بناہ مانگا ہوں کہ میں گھروالوں کو ترے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب میں واپس آؤں یا اپنی اولاد کو برے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب میں واپس آؤں تو برہ اسے اللہ اس میں واپس آؤں تو برہ اسے اللہ اس میں جھے دکھائی دیں۔

اس دعاكى جامعيت

بتائے! کیا کوئی مخص ایس وعائیں مائے گا؟ کس کے ماشید خیال میں

یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ مسافر ہونے کی حالت میں اللہ تعالی ہے یہ دعا کیں مالت میں اللہ تعالی ہے یہ دعا کیں مائے مسافر کی جتنی ضرور یات ہوسکتی ہیں، وہ سب حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں جمع فرما دیں۔"اللہ اکبر" کے ذریعہ سفر کا آغاز کیا، جب سواری پر بیٹے تو:

سُبُخنَ الَّذِي سَخُولَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَـهُ لَـُهُ مُنَا لَـهُ لَـهُ مُفَرِيْنِنَ ۞ وَإِلَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ

والی وعا پڑھی اور اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر ویا اور بید

عاکر لی کہ اے اللہ! ہرتنم کی مشقت اور معیبت سے بچاہیے گا اور خیر و عافیت

ے واپس لا ہے گا۔ بید عائیں کرنے کے بعد سفر شروع کیا، جس کا مطلب بیہ

ہے کہ اس نے اپ آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیا۔

می بستی سے گزرتے وفت کی دعا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ سفر کے دوران کسی نئیستی سے گزرتے تو اس موقع پرید دعا فرماتے:

ِ اَللَّهُمُّ اِنِّى اَسْكَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اللَّهُمُّ اِنِّى اَسْكُلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اللَّهُمَّا وَشَرِّ الْمُلِهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَالْمَوْدُ بِلِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ الْمُلِهَا وَشَرِّ مَافِيْهَا ـ

اے اللہ! جس بہتی ہے جس گزررہا ہوں، اس بہتی کی بھلائیاں عطاء فرمائے اور اس بہتی کے جو اعجمے لوگ (PIP)

یہ وعا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے جب کسی نی بستی ہے گردے، ما ہو اے دہاں مفہر نے کا ارادہ ہویا نہ ہو۔

سمی بستی میں داخل ہوتے وقت کی وعا

اور امر کسی بستی می مفہر نے کا ارادہ ہوتا تو اس بستی میں واخل ہونے سے پہلے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم بیدعا فرماتے:

اَللَّهُمْ حَبِبَنَا إِلَى اَهُلِهَا وَ حَبِّبُ صَالِعِیْ اَهُلِهَا إِلَيْنَا۔
الله جمیں ان بستی دالوں کی نظر میں محبوب بنا
دیجئے ، بین ایبا بنا دیجئے کہ یہ ہم سے محبت کریں اور اس بنتی کے جو نیک لوگ ہیں ان کی مخبت ہمارے دل
میں بیدا کردیجئے۔

پہلے جملے میں تو بیفرمایا کہ اس بستی کے سارے باشندوں کے دل میں ہماری محبت میدا کر ویجئے، جاہے وہ صنالح موں یا نہ ہوں، لیکن دوسرے جملے میں بیہ

مر مایا کہ اس بتی کے جو صالح اور نیک لوگ ہوں، ان کی محبت ہمارے دلوں بیں پیدا کر دینجے۔ کیونکہ جب آ دی کسی نی بتی بیں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ایخ آ ب کو اجنبی محسوں کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کونسا محنص میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، اس لئے دعا کرلی کہ اے انٹہ! ہماری محبت ان کے دا س بی داخل و بیخ ، اور ان کے ذیا کوکوں کی محبت ہمارے دل بی آ جائے۔ بید دعا کرنے کے بعد بہتی ہیں داخل ہوتے اور وہاں قیام فرماتے ، انٹہ تعالی از، دعادی کی کرت سے ان کے ہرسفرکوکا میاب بنا دیتے تھے۔

#### خلاصه

بہرحال! یہ چند دعا کی جی جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم من کی حالت جی مائی کرتے ہے، ہرمسلمان کو ان کے پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہئے۔ اور یہ درحقیقت مسلمان اور کافر جی ایک بہت بڑا اتعیاز ب کہ کافر بھی سوار ہوتا ہے، لیکن کافر خفلت کی حالت میں سوار ہوتا ہے، اور اس کا دھیان اپنے خالق کی طرف نہیں ہوتا، جبکہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کے ساتھ ، اس کے ذکر کے ساتھ ، اس کے شکر کے ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نیتے جی ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج جی اس کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج جی ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج جی ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج جی اس کا پورا سفر عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اس کا پورا سفر عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نتی عطاء فرمائے۔ آ جین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# قربانی کے وفت کی دعا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِبْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْرُ لِللّٰهِ مِنْ لَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُصِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّٰهُ فَلا مَوْلانَ مُحَمُّداً وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعُلُولًا مُحَمُّداً وَاللّٰهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصَدُى وَسَلَّمُ تَسُلِيْمًا كَيْدُوا -

أمَّا يَعُدُا

قَاعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّجِيْمِ ط قُلُ إِنَّ صَلاَ تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا تِى لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (مورة الانعام: آ يت ١٦٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وتحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

# دوعظيم عبادتين

یزرگان محترم و برادران عزیز! الله تعالی کا برا انعام و کرم ہے کہ پیچھاے
ہفتہ مسلمان دوعظیم عبادتوں کی ادائیگی سے فارغ ہوئے، ایک جج کی عبادت
سے جس میں لا کھول مسلمانوں نے حقد لیا اور دوسری قربانی کی عبادت ہے،
الجمدالله لا کھول مسلمانوں نے بیعبادت انجام دی، یہ دونوں عبادتیں ایک ہیں
کہ الله تعالی نے ان دونوں کو انہی ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، ان ایام
کے علادہ ووسرے ایام میں یہ عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتیں، اس کے ذریعہ
الله تعالی یہ بتلانا جا ہے ہیں کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کوئی شرف اور
فضیلت نہیں بلکہ بیصرف الله جل شانہ کا تھم ہے جو کسی عمل کو برگزیدہ اور
باعث اجرد والوں بنادیتا ہے۔

# قربانی کے وقت میدوعا پڑھیں

روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی عبادت انجام دیتے تو بید دعا فرماتے:

إِنَّ صَلاَ بِيُ وَنُسُكِيُ وَمَحْيَاىَ وَمَمَا بِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

قربانی کے وقت جوکلمات آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں بڑاعظیم سبق ہے، ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ'' میری نماز اور میری قربانی وعبادت اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے جورت العالمین بیں، اے اللہ! بہ قربانی جو بیں آپ کی بارگاہ بیں چیش کررہا ہوں، یہ جانور بھی آپ بی نے بھے عطاء فرمایا تھا
اور اس جانور کو آپ بی کی بارگاہ بیں جھے چیش کرنے کی سعادت عاصل ہو
ربی ہے۔ان کلمات کے ذریعہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے
وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ رقح ہو،
چاہے وہ قربانی ہو، جب تک اس عبادت ہے مقصود اللہ تعالیٰ کو رامنی کرنا نہیں
ہے، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی قدرو قیست نہیں، اگر کوئی آ دی عبادت
کرے لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو رامنی کرنے کے بجائے تخلوق کو رامنی کرنا مقصود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی قدرو قیست نہیں ، اگر کوئی آ دی عبادت
مقصود ہو، دکھاوا یا نام نمود اور شہرت مقصود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی قدرو قیست باتی نہیں رہتی ، اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے
مقدرہ قیست باتی نہیں رہتی ، اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے
ہوتا ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔
اور اس براجر و ثواب ہوگا۔

## لفظ تنسك كي جامعيت

اس دعا بی حضور اقدی سلی الله علیه وسلم نے "نسک " کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان بی تین معانی کے لئے آتا ہے، "نسک " کے ایک معنی قربانی کے جی اور جے کے ارکان کو بھی "نسک " کہا جاتا ہے، یہ دوسرے معنی جیں۔ اور لفظ "نسک " ہرمتم کی عبادت پر بھی بولا جاتا ہے، یہ تیسرے معنی جیں۔ اور لفظ "نسک " ہرمتم کی عبادت پر بھی بولا جاتا ہے، یہ تیسرے معنی جیں۔ لہذا حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے جو لفظ استعال قرمایا، وه صرف قربانی کے لئے خاص نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لئے جا مع ہے۔

## میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے

یہ بات تو ہرمسلمان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جوہمی عبادت مووہ اللہ تعالی کے لئے مونی جاہئے، اگر کوئی عبادت اللہ تعالی کے لئے نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ۔ نیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس كرساته دو كلي اور طا دئ، وه بدين: "وَمَحْيَايَ وَمَمَايِيُ" جس كمعني یہ ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا مجی اللہ تعالی ہی کے لئے ہے۔اب سوال یہ ب كمناز الله تعالى كے لئے ہے، يہ بات توسمح من آربى ہے، قربانى الله تعالى کے لئے ہے ، یہ بات بھی سمجھ میں آخمی ، اور ساری عبادتیں اللہ نعالی کے لئے ا میں، یہ بات مجمی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن "مجینا" اللہ تعالی کے لئے ہے اور "مرتا" الله تعالى كے لئے ہ، اس كاكيا مطلب ہے؟

# سب كام الله تعالى كيلي مون عاميس

ورحقیقت اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ویدیا، وہ یہ کہ ایک مسلمان کی صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کا ہر کام حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہونا جاہئے، جاہبے دہ دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آپر ہا ہو، جاہے وہ دیکھنے میں اسے نفس کی خواہشات کی تشکین کا کام نظر آر ہا ہو، کیکن ایک مؤمن کے وہ سب کام اللہ نعالیٰ کی خاطر ہونے جاہئیں۔ مؤمن اور كافر ميں قرق

اوراس کے ذر بعیہ میہ بتلا ویا کہ ایک مؤمن کی زندگی میں اور ایک کا فر

کی زندگی میں بنیادی فرق ہے ہے یہ بیدوونوں کام ایک طرح کے کرتے ہیں کئین مؤمن کا مقصد مجمداور ہے او کافر کا مقصد میجمداور ہے۔ مثلاً جب آ دی صبح بیدار ہوتا ہے تو مجھ کو تا بیتا ہے اور پھر رون ی مانے کے لئے باہر لکاتا ہے، اگر کوئی طازم ہے تو وہ ملازمت پر جاتا ہے، اگر کوئی تجارت پیشہ ہے تو وہ تجارت کے لئے جاتا ہے، اگر کوئی زراعت پیشہ ہے تو وہ کا شکاری کے لئے جاتا ہے، ہر مخف اینے اپنے کام کے لئے نکاتا ہے، یہی کام مؤمن بھی کرتا ہے اور میں کام کافر مجمی کرتا ہے، لیکن نی کریم صلی الله علیہ وسلم فے اس جللہ کے ذربعداس طرف اشاره فرمایا کدایک مؤمن کا کام کافر کے کام سے مختلف ہونا جاہے ، کافر کا مقصد صرف ریہ ہوتا ہے کہ پیٹ کا جہنم بھر دیا جائے ، پہیٹ میں جو بعوك كى آمك كى موكى ہے، اس كو بجما ديا جائے اوربس، اس مقصد كے لئے وہ کھائی رہا ہے اور روزی کمانے کے طریقے بھی افتیار کر رہا ہے، اس سے آ مے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

مؤمن شکرادا کرکے کھاتا ہے

اور ایک مؤمن بھی بیرسب کام کرتا ہے، لیکن پہلی بات تو بیر ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے انعام وکرم اور اس کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ کھا تا ہے کہ میں سے جو کھانا کھا رہا ہوں، میری قوت بازو کا کر شمہ نہیں ہے بلکہ سے کھانا کسی دینے والے کی دین اور اس کی عطاء ہے، پھراس وات کا شکر اوا کرے کھاتا ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ وہ جو پچھ کھاتا ہے، اس میں طال وحرام کا امتیاز كرتا ہے كيا چيز ميرے لئے طال ہے اور كيا چيز حرام ہے؟ يہنيس كہ جو چيز

#### زبان کوالچیمی گلی،اس کو کھانا شروع کر دیا۔ میداعضاء اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں

تیسری بات یہ ہے کہ وہ کھاتا بھی اس کے کھاتا ہے کہ یہ جان بھی میری اپن نیس ہے بلکہ یہ جان کی اور ذات کی ملیت ہے جس نے بی قرما دیا ہے کہ: لِلْهِ مَافِی السَّمُونِ قِ مَافِی الْآدُ ضِ (سرة القرة، آید ۱۸۳۰) زمین وآسان میں پائی جانے والی تمام اشیاء کا مالک اللہ تعالی ہے،

البذا ہماری جان بھی ای کی ملیت ہے، ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ پاؤں ہمارے ہیں، یہ آسمیس ہماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، یہ آسمیس ہماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملیت ہیں، البتہ بہاس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اعضاء فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں عطاء فربا رکھے ہیں، اور جب یہ جان اس کی ملیت ہے اوراس نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لئے عطاء فرما کی ہمیں، اور جب یہ جان اس کی ملیت ہے اوراس نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لئے عطاء فرما کی ہمیں۔

# بان کا بھی تم پرحق ہے

چنانچ اللہ تعالی فرماتے ہیں کداے بندے! بیں کھے بیجم وے رہا ہوں، بیہ جان دے رہا ہوں، اب اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا بھی تیرا فریفہ ہے، میری طرف سے تھے پر بیفریفہ عاکد کیا گیا ہے کہ اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا، اور اس جسم اور جان کی حفاظت کا ایک حقہ بیمی ہے کہ اس کو غذا دے، اگر تو اس کو غذا نہیں دے گا تو بیجسم کام کرنا چھوڑ وے گا اور بے کار

(۲۲

ہوجائے گا اور ہلاک ہوجائے گا، لہذاجہ کوغذا دینا بھی اللہ تعالی کے تھم کے عین مطابق ہے۔ اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشا وفر مایا:

#### وان لنفسك عليك حقًا

لیمی تہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حق ہے کہ اس جان کو صحت مندر کھنے
کی کوشش کرو۔ بی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل کھانا پینا چیوڑ دے اور جان
بوجہ کر بھوکا رہے تو اس کے لئے ایسا کرنا شری اعتبار سے گناہ ہے، اس لئے
کہ بیہ جان اللہ تعالی کی عطاء ہے اور اس جان کا حق ہے کہ اس کو غذا دی
جائے، اگر بالکل بھوکا رہے گا تو وہ حق اوانیس ہوگا اور گناہ ہوگا۔

## بحوك ہڑتال كرنا جائز نہيں

یمی وجہ ہے کہ آج کل لوگ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ فہیں کھا کی ہے۔ اور یکھ فہیں مکی اس کے بارے ہیں علاء کرام نے فرمایا کہ شری اعتبار سے یہ ہڑتال جا تزنہیں، اس لئے کہ یہ جان اپنی ملکیت فہیں کہ اس کے ساتھ جو جا ہوسلوک کرو، جا ہوتو اس کو بھوکا مار دو، بلکہ یہ جان اللہ تعالی کی عطاء ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو دفت پر کھانا کھلاؤ۔

#### حضرت عثمان بن مظعون فظهه كامعمول

جب نیا نیا اسلام آیا تو صحابہ کرام میں عبادت کرنے کا بڑا جذبہ تھا، چنانچ جضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عند نے اینا سے معمول بنالیا کہ دن کھرروزے سے رہنے نظے اور رات کھر تبجد پڑھتے تھے، ون میں کھاتے نہیں ۔
تھے اور رات کوسوتے نہیں تھے، حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ۔
آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تنیبہ فر مائی کہ بیطریقتہ درست نہیں۔ اس موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

فان لا هلك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً الخ (ابوداؤد، ابواب قيام الليل، باب مايؤ مربه، من القصد في الصلاة)

یعن تہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تہاری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے اور تہاری آنے والے مہانوں کا بھی تم پر حق ہے اور تہارے پاس آنے والے مہانوں کا بھی تم پر حق ہے اور تہارے پاس آنے والے مہانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مؤمن سارے حقوق کو ایک ساتھ اوا کرتا ہے، یہ بیس کرتا کہ ایک طرف کو و حلک میا اور دوسرول کے حقوق پا مال کرو ہے ، اس لئے روز انہ سارا سال روز و رکھنا کروہ ہے، پہندیدہ نہیں ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ، کیونکہ اس کے نتیج میں نفس کا حق قوت ہور ہا ہے۔ ہے منع فرمایا ہے ، کیونکہ اس کے نتیج میں نفس کا حق قوت ہور ہا ہے۔ جان کی حفاظت ہماری و مہ واری ہے

لبندا ایک مؤمن اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ درحقیقت اس لئے کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھم دیا ہے کہ اپنے اس نفس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی خفس ایسا کام کرے جو واضح طور پرصحت کے لئے معز ہوا ور جس کے متیج میں بیار پڑنے کا غالب گمان ہوتو ایسا کام کرنا شرعا بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ جال اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے، جب تک اس نے یہ جان ہمیں اس موق ہے اس میں موقاطت ہمارے نہ میں وقت تک اس کی حفاظت ہمارے نہ مضروری ہے۔

## مؤمن سب كام الله تعالى كيلي كرتاب

لبذا المرمؤمن كمانا كمار بابتووه درحقيقت ابينتس كاحق اداكرني کے لئے کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعبت کا استحضار کر کے شکر اوا کر کے کھا رہا ہے اور حلال وحرام کی تمیز کر کے کھا رہا ہے، ان تین ہاتوں کی وجہ ہے اس مؤمن كا كمانا بمى الله تعالى كے لئے ہے اور عبادت ہے۔ اكر مؤمن روزى كمانے كے لئے جا رہا ہے تو بظاہر وہ دنيا دارى كا كام ہے، كيكن ايك مؤمن کے روزی کمانے میں اور ایک کافر کے روزی کمانے میں یمی فرق ہے، ایک مؤمن جوروزی کماتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذے میرے نفس کے حقوق بھی رکھے ہیں، میری بیوی کے ادر میرے بچوں کے میرے ذہے حقوق رکھے ہیں ، ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لئے میں روزی کما رہا ہوں اور اس کی نیت ہے ہوتی ہے کہ حلال وحرام کی تمیز کے ساتھ کماؤ**ں گا، جائز روزی کماؤں گا اور ناجائز ہے پر ہیز کروں گا۔اس طرح ایک** مؤمن کے سارے کام اللہ تعالی کے لئے ہو سکتے ہیں اور ہونے جاہیں، يهال تك كدا مروه تفريح كررها باتو وه تفريح بمي الله تعالى سے لئے وفي ما ہے اور بیزنیت کرے کہ میں اس لئے تفریح کر رہا ہوں تا کہ بیرے ب<sup>نہ</sup>م اور ذہر اور قلب کا حق ادا ہو، اس نہیت سے وہ تفریح بھی اللہ تبانی کے لئے موكى \_مؤمن كاسونا بمى الله تعالى كے لئے ہے، اس لئے كد و موسے وقت بد نیت کرتا ہے کہ میں اس لئے سور ہا ہول کہ بیرے نفس کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سبے ہے اور جا مز طریقے سے (۲۲۳

سور ہا ہوں ، اس نیت سے بیسونا مجی اللد تعالی کے لئے ہو کیا۔

## ب<u>دایک نسخه کیمیا</u>ہے

ببرطال! حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في جوكلمه ارشاد قرمايا، يه ايك السائسة كيميا هيه جومومن كى زندگى كے بركام كوخالص الله كے لئے بنانے والا باور عبادت قرار دينے والا بار اس لئے فرمایا كه "ميرا جينا الله تعالى كے لئے بے اور عبادت قرار دينے والا بار اس لئے فرمایا كه "ميرا جينا الله تعالى كے لئے ہے "۔

# میرا مرنا بھی اللہ تعالی کیلئے ہے

آخر بین فرمایا:

وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيُنَ ۞

میرامرنا ہمی اللہ تعالی کے لئے ہے۔ مرنا اللہ تعالی کے لئے ہونے کا مطلب

یہ ہے کہ آ دمی اس بات پر ایمان رکھے کہ جو وقت اللہ تعالی نے میرے لئے

دنیا سے جانے کا مقدر فرما دیا ہے، وہی وقت برحق ہے، یمی شیخ فیصلہ نہیں

کرسکتا کہ آج ونیا سے جاؤں یاکل جاؤں یا ایک سال بعد جاؤں یا دس سال

بعد جاؤں، فیصلہ ای کا ہے، ای کی مشیق ہے اور ای کی تحکمت ہے، اور اس

تحکمت کے تحت یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بھے کب تک اس و نیا ہیں رہنا ہے اور کب

اس دنیا سے جانا ہے۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی:

اکٹھ ہم احینی ما علمت المحیاۃ خیراً لمی

و تو فنی إذا علمت الوفاۃ خیراً لمی

اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھتے جب تک میرا زندہ رہنا آپ کے علم کے مطابق میرا مرنا کے علم کے مطابق میرا مرنا کے مطابق میرا مرنا کی مطابق میرا مرنا کہتر ہو جائے تو مجھے موت دید ہیجئے۔ آ دی اپنی طرف ہے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ خود شی حرام کیوں ہے؟

یک دید ہے کہ 'خودگئ' کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کہ تہیں کب اس دنیا ہے جانا چاہئے ، یہ فیصلہ تم اسپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، یہ جان تہاری اپی ملکیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چا ہوسلوک کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو اس نے عطاء کی ہے۔ لہٰذا اس جان کی حفاظت تہاری ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ موت کی تمنا کرنا ہی ناجا تزہے۔ موت کی دعا کرنا جا ترنہیں

موت کی دعا کرنا بھی نا جائزہے، چنا نچہ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر
یہ جملہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ! میرا حال بہت خراب ہے، جھے موت بی
ویدے۔العیافہ باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ارے جمہیں کیا
معلوم کہ اگر اس وقت تنہاری موت آ جائے تو تنہارا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالی
بی جانے ہیں کہ تنہارے حق می کب تک زندہ رہنا بہتر ہے۔اگر ایک لیے
کے لئے یا ایک کھٹے کے لئے موت مؤخر ہو جائے تو کیا معلوم کہ اس ایک
سمنے میں تنہیں وہ کام کرنے کی تو نیتی ہو جائے جو تنہارے سارے ویکھلے
منا ہوں کو دھو دے اور تنہارا بیڑا یار کر دے، لہذا موت کی تمنا مت کرو، نی

# کریم ملی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ حضرت خباب بن ارت مناہد کی بیاری

حضرت خباب بن ارت منی الله تعالی عدم مهروسی فی بی، وه ایک مرتب سخت بیار بو محے اور انتہائی شدید تعلیف ش سے، کوئی صاحب ان کی عیاوت کے لئے محتے تو حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عند نے ان سے فرمایا کر آج محصے آتی شدید تکلیف ہے کہ اگر موت کی تمثا کرنا جائز ہوتا تو جس موت کی تمثا کرتا جائز ہوتا تو جس موت کی تمثا کرتا ہوتا تو جس موت کی تمثا کرتا ہوتا کر من ہوت کی تمثا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لئے بس موت کی تمثانیس کرتا۔
موت کی تمثا کرنا

موت کی تمثا کرنا اس لئے منع ہے کہتم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہو کہ تہبارے حق میں جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ای کے اور یہ فیصلہ جمور دواورای سے عدد ماگو۔اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موت بھی اللہ بی اللہ بی کے لئے ہے۔ یہ معنی ہیں اس دعا کے کہ:

اِنَّ صَلَا تِیُ وَنُسُکِیُ وَمَعْیَایَ وَمَعَا تِی لِلَّهِ دَبِّ الْعَلَمِیُنَ ٥ صبح اٹھ کر ہے نہیت کرلو

ای کئے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس اللہ سرہ ہم لوگوں کو بیصیحت فرمایا کرتے تھے کہ دیکم و بھائی اجمہیں بڑی کام کی بات بتا: ہوں کہ می کو جب نماز فجر کے لئے اٹھوتو نماز فجر کے بعد یہ نیت کراو کہ یا اللہ!

آج می ہے لے کرشام تک کی زندگی میں جوکام کروں گا، اے اللہ! آپ کے
لئے کروں گا، کھاؤں گا تو آپ کے لئے کھاؤں گا، روزی کماؤں گا تو آپ
کے لئے کروں گا، کماؤں گا، سوؤں گا تو آپ کے لئے سوؤں گا، کسی سے ملاقات
کروں گا تو آپ کے لئے کروں گا، کسی کے ساتھ صن سلوک کروں گا تو آپ
کے لئے کروں گا، عبادت کروں گا تو آپ کے لئے کروں گا، اے اللہ! میں ہر
کام میں آپ کے لئے کروں گا، اور یہ پردھو:

اِنَّ صَلَا ۔ وَنُسُكِیُ وَمَحْهَایَ وَمَمَا تِنی لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ٥ مع كے دفت اللہ تعالی كی بارگاہ میں به گزارش پیش كردوكہ اے اللہ! میں به اراده كرد با موں كہ جو بچھ كام كروں گاء آپ كورامنى كرنے كے لئے كروں گا۔

# كام \_ يرشروع بين نيت درست كرلين

شربیت کا اصول یہ ہے کہ جب آ دمی کی کام کے شروع بیں کوئی نیت کر لیتا ہے تو کام کے دوران اگر خفلت ہو جائے تو اللہ تعالی شروع کی نیت کو معتبر مان لیتے ہیں۔ مثلا جب نماز شروع کی تو اس وقت یہ نیت کرلی کہ بیس یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور پھر''اللہ اکبر'' کہہ کر نیت با ندھ لی تو اب نماز کے دوران ادھراُ دھر کے فیرا ختیاری خیالات آ رہے ہیں، اس وقت یہ دوسیان بھی نہیں رہتا کہ بیس یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں، کین اللہ تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ دہ یہ دیمی یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ دہ یہ دیمی دیمی کہ جب میرے بندے نماز کے تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ دہ یہ دیمی دیمی کہ جب میرے بندے نماز کے ا

شروع میں بینیت کر فی تھی کہ میں بینماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی بوری نماز کو میں اس کی بوری نماز کو عباوت میں کھوں گا اور اس کو اپنے لئے بی قرار دوں گا، بید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

## صبح المفركر بيددعا يزهولو

لبذا جب من الله حق المحدرة في بينت كرنى كدة ج كون من جق كام كرول كا، وه الله تعالى كي لئي كرول كا، فكر درميان اگر بكي خفلت بهى بوگئ، مثلاً كمانا كمات كمان كر وقت اس نيت كا خيال ندة يا تو الله تعالى كى رحمت باس همانا كمانا ممانة شروع من كى ، وئى نيت يهال آكرلگ جائے گی ۔ اى طرح جب كدانشاه الله شروع من كى ، وئى نيت يهال آكرلگ جائے گی ۔ اى طرح جب دوزى كمانى شروع كى اور اس نيت كا خيال ندة يا تو وہ منع كے وقت كى بوئى نيت يهال بهى لگ جائے گى ، اس طرح دن بحر كے جننے جائز اور مباح بوئى نيت يهال بهى لگ جائے گى ، اس طرح دن بحر كے جننے جائز اور مباح كام جي، الله تعالى كى رحمت سے اميد ہے كداس نيت كے نتيج بيس وہ سب كام جي، الله تعالى كى رحمت سے اميد ہے كداس نيت كے نتيج بيس وہ سب كام عبادت بن جائيں گے ۔ اس لئے ہمارے معرس والا رحمة الله عليه فرمايا كم حق كدروزاند منح الله كر يہ كہدديا كرو:

إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا تِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ -

جو کہ ہوگا اے اللہ! آپ کے لئے ہوگا ، اس طرح تہاری پوری : آگی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی این فضل وکرم سے جھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطاء فرمائے۔ آبین۔ و آخِو دُعُق المّا اَنِ الْعَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ



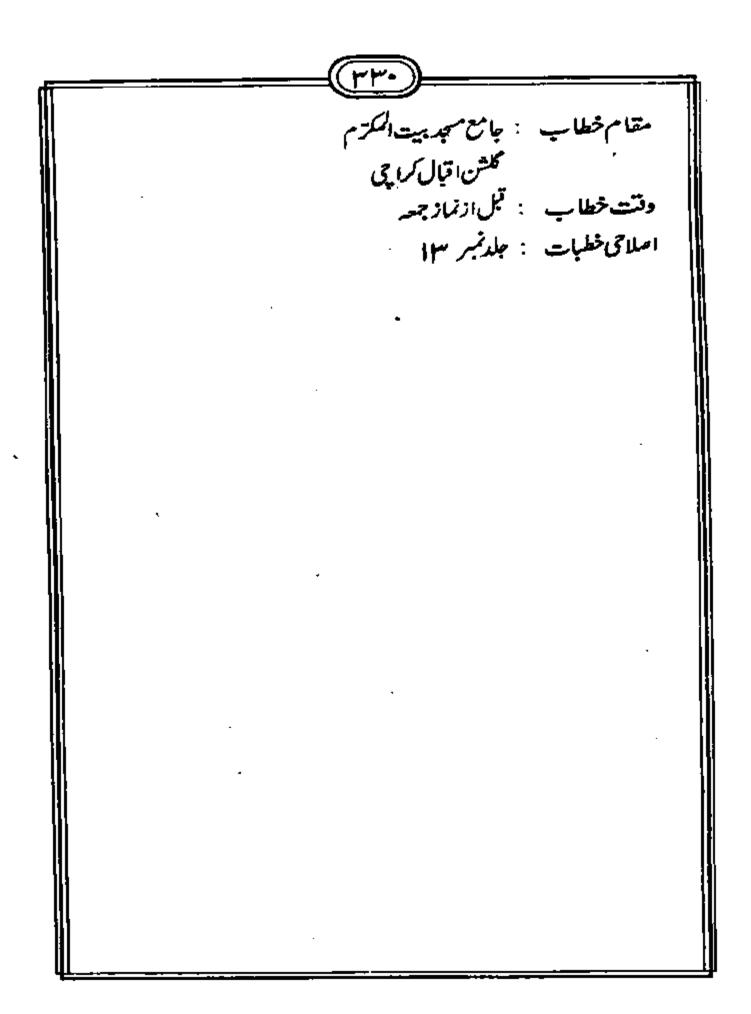

## بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# مصیبت کے وقت کی دعا

المحمد الله تحمدة و تستعينه و تستغيرة و تستغيرة و تؤمن به وتقوكل عليه وتغود بالله مِن شُرور الله بنات المحمدات المحمد الله قلا من يهده الله قلا من يهده الله قلا من يهده وأشهد ان لا إله ومن يشاب المحدة الا مريك له ومن يشينا ومولان محمداً وأشهد ان لا إله والا الله وحدة الا محمداً وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبدة و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسايما كيرا-

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمَ ادْ عُونِى اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِى سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِى سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ (سورة المؤمن: آعت ١٠)

دَاخِرِيْنَ ـ

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيد

یزرگانِ محترم و برادران عزیز! گزشته تقریباً ایک سال سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسله چل رہا ہے، اب چند دعا کی باتی ہیں، انشاء اللہ ان کی تشریح کا سلسله کو کمل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت کی تشریح کرکے اس سلسلے کو کمل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت ہے، مسب کواس بڑمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آبین۔

ونیامیں کوئی تکلیف سے خالی ہیں

جب آری من کے وقت کاروبار زندگی جی داخل ہوتا ہے تو وہاں پراس کو ہرتم کے حالات اور واقعات سے سابقہ چیش آتا ہے کوئی انسان اس روئے زبین پر ایبانہیں ہے جس کو ان حالات اور واقعات سے بھی بھی تکلیف نہ پہنچی ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ وار، بڑے سے بڑا وولت مند، بڑے سے بڑا حاکم، بڑے نے بڑا صاحب اقتدار، یہ وعویٰ نہیں کرسکتا کہ جھے بھی کوئی تکلیف نہیں کہی ، اگر انسان ہے اور وہ اس دنیا جس ہے تو اس کو بھی نہیں کر کھی نہیں۔ تکلیف ضرور پہنچے کی ، اس سے کوئی مشتی نہیں۔

#### مؤمن اور کا فریس فرق

المين تكليف كانجنے برايك كافر كے روية من اور ايك مسلمان كے روية من اور ايك مسلمان كے روية من زمين وآسان كافرق ہے، جب كافركو تكليف كافرين ہے، جن كافركو تكليف كافريان ہے اظہار كرتا ہے، بعض اوقات روتا چلاتا ہے، بعض اوقات فكوه كرتا ہے، بعض اوقات وہ تقدير كا كلك كرنے لگتا ہے اور "تعوذ بالله "الله تعالى سے كلم فكوه كرنے لگتا ہے اور "تعوذ بالله "الله تعالى سے كلم فكوه كرنے لگتا ہے۔

## تکلیف کے وقت کی وعا

مرحنور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ایک مؤمن کو بہتلقین فرمائی که جب محمد حنور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ایک مؤمن کو بہتلقین فرمائی که جب محمد حمد من محمد تنایف کی بات چیش آئے و بیکلمات پڑھو:
اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ -

اوراس کے بعد میدعا پڑھو:

اَللَّهُمَّ اِنَّىُ اَحْتَسِبُ لَكَ فِى مُصْبِبَتِى وَ اَجُرُنِى فِيُهَا وَ اَبُدِ لَنِى خَيْراً مِنْهَا -

جارے حضرت واکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے ہے کہ تکلیف کینے کے تکلیف کینے کے تکلیف کینے کے انگیف کینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آجائے بلکہ اگر چھوٹی کی تکلیف پنچ تو بھی کہی تھم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب چراخ گل ہو کہ یا تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا إِلَیْهِ وَاجِعُونَ پُرُحا۔

## "إنَّا لِلَّهِ" كامطلب

یہ جملہ درحقیقت بڑا جیب جملہ ہے، اگر انسان اس جملے کوسوج سجھ کر
زبان سے اداکر نے و دنیا کی کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اسی جیل کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اسی جیل ہے جس پر
بیہ جملہ شنڈک نہ ڈالد بتا ہو۔ اس جملہ کا معنی بیہ ہیں کہ 'جم سب اللہ تعالیٰ کی کا
جیں' بینی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بی کی کی
مملوک ہیں اور جم سب اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔' اور
جب بہ کہا ''انا للہ'' کہ جم تو ہیں بی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مکیت بی
ہیں، اللہ تعالیٰ بی جارا خالق اور بالک ہے، لہذا اگر جمیں کوئی تکلیف چنی ہے تو
ہیں، اللہ تعالیٰ بی جارا خالق اور بالک ہے، لہذا اگر جمیں کوئی تکلیف چنی ہے تو
ہیں، اللہ تعالیٰ کی محکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام محکمت سے
مالی نہیں۔

دیکھنے میں یوں محسوس ہور ہا ہے کہ ہمیں تکلیف پینی ہے، ہمیں پریشانی لاحق موئی ہے، ہمیں پریشانی لاحق موئی ہے، ہمیں حاوی ہے اور لاحق موئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل شاند کی تحکست اس میں حاوی ہے اور یہ کام اس کی تحکست کے بغیر نہیں ہوسکتا، جو تصرف ہماری ذات میں چل رہا ہے، وہ سب تحکست یرجن ہے اور اس یرکسی کو گلہ شکوہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

# وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَامُطُلِّب

دوسراجملہ ہے: وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

اور ہم ای کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی بد تکلیف جو پینی ہے، یہ

ہیشہ رہنے والی نہیں ،ایک وفت آئے گا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوث کر جا تھیں ہے ، اگر ہم نے اس مصیبت پر صبر کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا تو اس کے بنتیج میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل ہوگا۔ ووسری وعا کا مطلب اور ترجمہ

اس کے بعد حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ وعا تلقین فرائی: اَللَّهُمَّ اِنِّی اَحْتَسِبُ لَکَ فِی مُصْبِبَتِی وَ اُجُوٰنِی فِیْهَا وَ آبُدِ لُنِی خَیْراً مِنْهَا۔

اے اللہ! میں اس مصیبت میں آپ سے قواب طلب کرتا ہوں، لینی بہ تکلیف جو مجھے پیچی ہے، آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس مصیبت کے عوض آپ مجھے آخرت میں قواب عطاء فرما کیں ہے، لہذا آپ مجھے اس پراجرعطاء فرما ہیں ہے، لہذا آپ بجھے اس پراجرعطاء فرما ہیں ۔ پہلے تو اللہ تعالی سے بہ دعا کرلی کہ اے اللہ! جو تکلیف پیچی تھی وہ پیچی گئی اور چونکہ وہ تکلیف آپ کی طرف سے آئی ہے، اس لئے میں اس پر راضی ہوں، لیکن ساتھ بی آپ سے بہ التجاء ہے کہ اس مصیبت کے بدلے راضی ہوں، لیکن ساتھ بی آپ سے سے التجاء ہے کہ اس مصیبت کے بدلے میں آخرت میں اجرعطاء فرما ہے۔

## مصيبت كابدل ماكلك

اب اس پرکسی کو بیرخیال ہوسکتا تھا کہ جنب تم مصیبت پر راصنی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت پر اجر بھی ما تک رہے ہوتو اس کا مطلب بہ ہے کہ بیمصیبت ہاتی رہے ،لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ اسٹاد فراكر اس خيال كى ترديد فرادى، چنانچه فرايا كه بيه كهوكدا الله! بحص اس معيبت كے بدلے كوئى بہتر چيز عطاء فرما د بينے يہ يعن يس اگرچه آپ كے فيلے پر جمعے كوئى گلداور شكوہ نہيں ہو اور آپ كے فيلے پر جمعے كوئى گلداور شكوہ نہيں ہے اور نه اعتراض ہے، ليكن اے الله! بيس كمزور موں، بيس معيبت كا خمل نہيں كرسكنا، اس لئے آپ ميرى كمزورى پرجم فرمائے اور آپ جمع سے بيمعيبت وور فرما و يہے اور اس كے بدلے ميں جمعے المجمی حالت عطاء فرما و بينے۔

## مصیبت دور ہونے کی دعا سیجئے

البذا اس دعا میں آیک طرف تو جو مصیبت اور تکلیف پیچی ہے، اس تکلیف اور مصیبت پر گلہ اور فکوہ کوئی فہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیطے پر راضی ہونے کا اعلان ہے، دوسری طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ اے اللہ! میرے اندراس مصیبت اور تکلیف کو برواشت کرنے کی طاقت فیس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر می مصیبت مزید جاری دہ تو میں ہے میری کا شکار ہو جاؤں، اس لئے اے اللہ! میں آپ سے دعا یکی کرتا ہوں کہ جھے سے یہ مصیبت اور تکلیف وونوں تکلیف وور قرما دیجے ۔ اس دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جیز دل کوجع فرما دیا۔

#### ميرے والد ماجداور بياري

بجے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بیرے والد ماجد حضرت مولاتا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره، شدید تکلیف میں جتلا شعے، ایک طرف ول کی تکلیف، دوسری طرنب یو اسیر کا مچیوژانکل آیا ، تیسری طرف جسم پر ہرپیز کی مینسیاں نکل آ ئی تھیں جو شدید تکلیف دہ ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا سے تھا کہ ان پھنسیوں میں الی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے آمک کا انگارہ جسم پر رکھ دیا ہو۔ ای حالت میں جوان بینے کے انقال کی خبر آمنی اور بیاری کی وجہ سے بینے کے جنازے میں ہمی شرکت کے محمل نہیں تھے، اس حالت میں زبان سے بیکلمہ نکلا: یا اللہ! رحم فرما، یا اللہ! رحم فرما، یا اللہ! رحم فرما۔ پھر تھوڑی در کے بعد فرمانے ملے کہ یہ میں نے کیا جملہ زبان سے نکال دیا،" یا اللہ دہم فرما" اس جملے كالمبيل بيمطلب ندسمجما جائے كم كويا الله تعالى اب تك رحم نبيل فرما رب تفے۔ ارے ہم تو اللہ تعالی کے رحم میں جی رہے ہیں، یہ تعوری می تکلیف ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رجمت اور فضل کی ہر وقت بارش ہور ہی ہے۔ اہذا اب میں میددعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! اس تکلیف کی تعت کوراحت کی نعب ہے تہدیل فریا و پیچئے۔ لیعنی یہ تکلیف بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اس تكليف يرالله تعالى في جواجر وثواب ركما ب، وه براعظيم الشان ب، الهذا یہ تکلیف بھی نعمت ہے، کیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اینے منعف اور نا توانی کی وجہ سے اس نعمت کو نعمت نہیں سیجھتے ، لہذا اے اللہ! اس تعلیف کی نعمت کوراحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

به تکالیف بمی نعت بی<u>ں</u>

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جنتی ہمی تکلیفیں چیش آتی ہیں، جاہے وہ صدمہ ہویا رنج ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تشویش ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے (۲۲۸

تعت ہیں۔ اس کے نعت ہیں کہ اللہ تعالی نے بیسب تکیفیں اپنی حکمت سے مؤمن کے اور ڈالی ہیں اور بیسب مؤمن کے لئے تواب اور ترتی ورجات کا ذریعہ بن ربی ہیں۔ نیکن ہم اپنی فرریعہ بن ربی ہیں۔ نیکن ہم اپنی کروری کی وجہ سے بید دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے بجائے ہمیں راحت کی نعت عطاء فر بائے اور اس پر شکر کی تو فیق عطاء فر بائے۔ راحت کی نعت عطاء فر بائے اور اس پر شکر کی تو فیق عطاء فر بائے۔ تکلیف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے اس مدیث بین يكى دعا فرمائى كه الله الله الله عليه وسلم نے اس مدیث بین يكى دعا و فرما و يجئ جس كو بین برداشت كرسكون اور جو ميرى كزورى كے مطابق ہو للذا جب بحى انسان كوكوئى صدم، تكليف، حبيبت پيش آئے تو فررا الله تعالى كى طرف رجوع كرے اور كے يا الله! يه معيبت پيش آئى ہے، آپ اس پر جھے تو اب د جيئے اور اس كے بدلے جھے راحت عطا و فرما و يجئے۔ جب يه دوكام كر لئے تو يہ معيبت بحى الله تعالى كى طرف سے انشا و الله لامت بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى اور رحمت كا در يو يہ بن جائے كى ۔

یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ساہے لیکن اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ ابدا چھوٹی سے چھوٹی مدمہ بھی چیش آئے، چھوٹی سے چھوٹا مدمہ بھی چیش آئے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ بات کہدو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ حمید کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور کینے تہارے درجات میں ترتی عطاء فرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھے اور آپ سب کواس پر عمل کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین۔ وَ آجِرُ دُعُو اَنَا اَنِ الْحَصَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



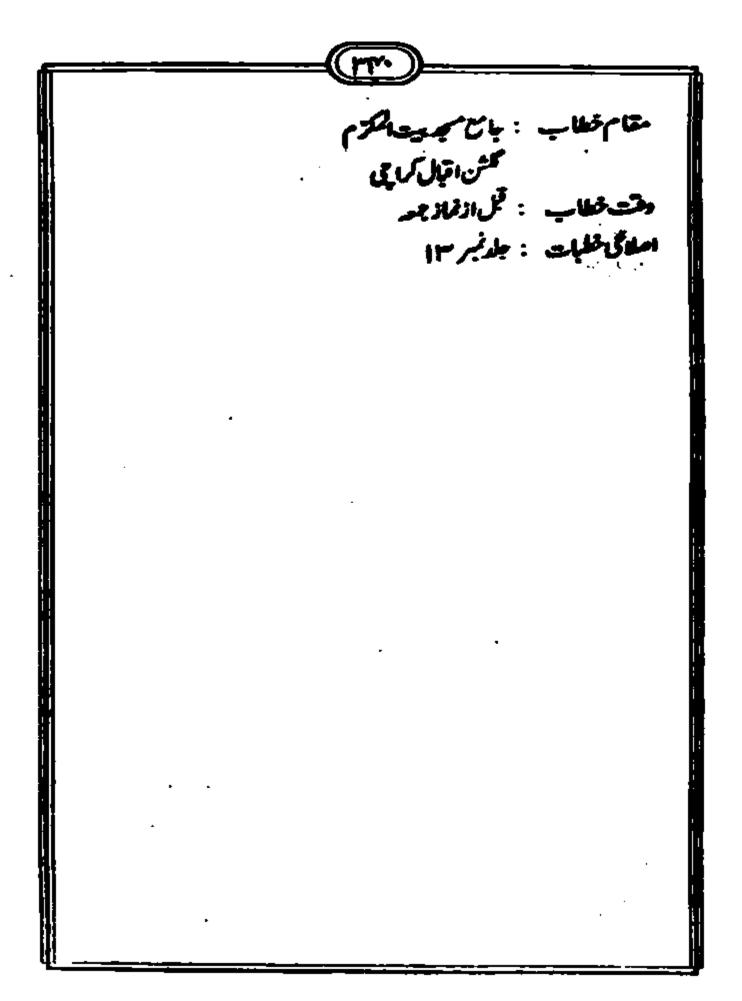

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرُّحِيْمِ \*

# سوتے وفت کی دعا ئیں اوراذ کار

فَاَعُوُذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيَّمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمُ -آمنت باللّه صدق الله مولانا العظیم وصدق

#### رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! کچه عرصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماثور وعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور ان بی سے بہت ی وعاؤں کی تشریح اور وضاحت آپ حضرات کے سامنے پچھلے بیانات بی چیش کی تمکیں، آج بیاس سلسلے کی شاہد آخری کڑی ہے اور بیآ خری کڑی ان وعاؤں پرمشمتل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے پڑھنا فابت ہے، آج ان کا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آبین۔

# سونے ہے پہلے" استغفار"

یوں تو سونے سے پہلے ایک مسلمان کے لئے مختر مختمر بہت سے کام
ہیں جن کو انجام دینا بہت مناسب اور ضروری ہے۔ پہلی بات بہ ہے کہ جب
آ دمی دات کو بستر پرسونے کے لئے جاتا ہے تو ایک ون کی تمام کارروائیوں کا
اختام بستر پر ہوتا ہے، اس وجہ سے بزرگوں نے قرمایا کہ دات کوسونے سے
پہلے مناسب ہے کہ آ دئی سارے دن کی کارروائیوں پر ایک طائزانہ نظر ڈال
کے جب آ ن سے میں بیدار ہوا تھا، اس وقت سے لے کرسونے تک میں
نے کئے کام کے، ان میں سے کئے کام اعظمے تھے اور کئے کام برے تھے، اور

پراجالی طور پرانسان اللہ تعالی ہے استغفار کرلے کہ یا اللہ! بی نے آج کا جو دن گزارا ہے، اس بی نہ جانے بھے ہے کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں میرے قدم سے کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں میرے قدم سے داستے ہے کیسلے ہوں ہے، کہاں کہاں میری نگاہ بھی ہوگی، کہاں کہاں میری نگاہ میں دن ختم کر بھی ہوگی، کہاں کہاں بھے ہے گناہ مرز دہوا ہوگا، اے اللہ! اب میں دن ختم کر رہاہوں، اس وقت میں آپ ہے سارے دن کی خطاؤں کی معانی ما گنا ہوں:
اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلّ ذَنْبِ وَ اَنُونِ اِلْدَیْهِ

#### اگلادن ملے مانہ ملے

البذا رات كوسوتے وقت ون محر كے حمنا ہوں ہے توبداستغفار كر لے،
الل لئے كدرات كى فيند بھى ايك تتم كى چھوئى موت ہے، آ دمى دنيا و مانيہا ہے
ہ فرر ہو جاتا ہے، اور نہ جائے كنے واقعات فيش آئے بيں كرآ دمى رات كو
سويا اور پھر بيدار نہ ہوا، لہذا بيمعلوم نيس كرا گلا دن مانا ہے يانيس، اگلے دن
کے آئے ہے پہلے بى الى محمل سارى زندگى كا حماب و كتاب اللہ تعالى كى
بارگا و بيس صاف كر لے اور توبداستغفار كر لے۔

#### توبركا مطلب

توبہ کا مطلب بیہ ہے کہ جتنے محناہ یاد آ رہے ہیں، ان پر عدامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے منفرت اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے منفرت طلب کر ہے۔ یس بیکام کرلے تو چراللہ تعالیٰ سے بیامید ہے کہ دن بحر ک جتنی غلطیاں اور کوتا ہیاں اور محناہ ہوں محے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف

#### فرماویں ہے۔ وہ میں

## سوتے وفتت کی دودعا تمیں

اَللَّهُمُّ اَنْتَ خَلَقُتَنِيُّ وَ اَنْتَ تَوَقَّاهَا لَكَ مَمَا تُهَا وَ مَخْيَاهَا إِنَ اَحْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ مَخْيَاهَا إِنْ اَحْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَإِنْ اَمَتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَ اَرْحَمُهَا عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَإِنْ اَمَتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَ اَرْحَمُهَا

می کمی دعا ہے لیکن مسنون دعاؤں کی کمایوں میں لکمی ہوئی ۔ ہے، باد کر لینے سے انشاء اللہ یاد ہو جائے گی۔ اور جب تک اس دعا کے عربی الفاظ یاد نہ ہوں ، اس وقت تک اردو جی میں مید نا ما تک لی جائے ، انشاء اللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔

# نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے جھے پیدا کیا اور آپ
ہی جھے موت دیں ہے، یعن زندگی بھی جھے آپ ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی اور
زندگی کا خاتمہ بھی آپ ہی کے ذریعہ ہوگا۔ میری زندگی اور موت سب آپ
کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ! اگر آپ جھے دوہارہ زندہ کریں، یعنی سونے کے

کونکہ حفاظت تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاستوں اور فاجروں کی بھی کرتے ہیں، کافروں اور فیرسلموں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس حفاظت کی وجہ سے بعض اوقات شہر ہوتا ہے کہ جولوگ کافر ہیں اور فاس و فاجر ہیں، وہ دنیا ہیں خوب پھل پھول رہے ہیں، اگر ان کو دنیا ہیں کوئی خطرہ فیش آتا بھی ہے تو دہ اس خطرہ سے نکل آتے ہیں۔ بات دراصل ہے ہے کہ یہ دنیا علیم وکیم کا کارخانہ ہے، جس کا کہنا ہے ہے کہ:

ما پروریم دیمن و مامیکشیم دوست کس راچراوچول نه رسد در قضاءِ ما

یعنی بعض اوقات ہم رشن کو پالتے ہیں اور اس کو پروان چر حایا جاتا ہے اور اس کوؤمیل دی جاتی ہے اور دوست کو مار دیا جاتا ہے۔ کا فرول کو ڈھیل دی جاتی ہے

و سیمے! برے برے برے کافر، فرحون، تمرود، بامان، قارون، جنہوں نے "انا

ولا غیری'' کے نعرے لگائے ،لیکن اس کے باوجود ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ نے ان کی رستی دراز کی اوران کو ڈھیل دی اوران کی حفاظت کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیمبرول کو آروں سے جروا دیا حمیا۔ کیکن ہے سب کام اٹنی کی حکمت ہے ہورہے ہیں، دشمنوں کو ایک ونت تک ڈھیل وی جاتی ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، فرحون نے ایک وقت تک خدائی کے دعوے کئے، لوگوں برظلم وستم کے تھلنچے کمے،لیکن بالآخر اس كايدانجام مواكسمندريس غرق موا

احیا نک ان کی گرفت ہوگی

لبذا حفاظت تو ان كافرول كى بمى جورى باورد ممتول كى بمى جورى ے، چنانچہ آج کے حالات کو دکھے لیس کہ کس طرح عالم اسلام اہتری کا شکار ہے اور دشمنان اسلام نے بظاہر توت حاصل کی ہوئی ہے اور برتری حاصل کئے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ کیکن پیرحفاظت ایک وقت تک ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اجا تک سخت گرفت ا میں یکڑلیں گے۔

> إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ (مورة البروج) یعنی تیرے پرور**دگا**ر کی گرفت بڑی سخت ہے۔

سامری کی پرورش حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ

آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک '' سامری'' جادو گر تھا جو کا فر تھا اور جس نے ایک بچٹرا بنا کر**لوگوں کو کہا کہ اس**  کی پوچا کرو، اس "سامری" کی پرورش کا ہمی جیب وغریب واقعہ ہے، وہ یہ کہ چوتکہ یہ ہمی بنی امرائیل میں سے تھا، اور فرعون نے بنی امرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کے قبل کا تھم ویدیا تھا، اس لئے جب یہ بیدا ہوا تو اس کی ماں نے جب یہ بیدا ہوا تو اس کی ماں نے جب محصرت موئی علیہ السلام کی ماں کی طرح اس کو تا ہوت میں رکھ کر دریا میں بیہوج کر ڈال ویا تھا کہ اگر اس کی زندگی ہوگی تو ج جائے گا، ورنہ کم از کم میری آ تھوں کے سامنے تو اسے تو اسے تی درنہ کم ارکم میری آ تھوں کے سامنے تو اسے تو اسے تی میں کیا جائے گا۔

الله تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ دریا میں ایک تابوت کے اندرایک بچہ ہے، اس کو نکالواور پہاڑ کی چوٹی پر جو غار ہے، اس کے اندر کھ دو، چنانچہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر غار کے اندر کھ دیا، اور پھراس کی اس طرح پر درش کی روزانہ دودھ اور شہد لاکراس کو چٹایا کرتے تھے، اس 'سامری'' کا نام بھی مویٰ تھا۔

# حضرت موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے ذریعہ

جس موئی کی پرورش حضرت جرئیل علیه السلام نے کی وہ تو اتنا بڑا بت پرست نکلا کہ بنی اسرائیل کے اندر بت پرسی کا بانی بن گیا، جبکہ دوسری طرف حضرت موئی علیه السلام کی پرورش اللہ تعالی نے فرعون کے ذریعہ کرائی، فرعون کے گر بیس جس موئی کی پرورش ہوئی وہ پیٹیبر بنے اور جرئیل علیه السلام کے ذریعہ جس موئی کی پرورش ہوئی وہ پیٹیبر بنے اور جرئیل علیه السلام کے ذریعہ جس موئی کی پرورش ہوئی وہ کافر ہوا اور بت پرست ہوا۔ یہ دنیا اللہ تعالی کی تعکست اور مشیت کا کارخانہ ہے، کسی انسان کی عقل اور فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ای بات کو ایک عربی شاعر نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا نہیں پہنچ سکتی۔ ای بات کو ایک عربی شاعر نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا

ہےکہ:

وَ مُوْسَى الَّذِى رَبَّاهُ جِهُوَلَيْلُ كَآفِرُ وَمُوسَلُ وَ مُوسَى الَّذِى رَبَّاهُ فِرُعُونُ مُرْسَلُ وَ مُوسَى الَّذِى رَبَّاهُ فِرُعُونُ مُرْسَلُ وَ مُوسَى الَّذِى رَبَّا عليه السلام في مُوسَلُ اور وه مولً يعنى وه مولى جم يحري برورش فرعون في كره وه رسول بنا ، بيدالله تعالى كى قدرت اور تحكمت كا كارخانه هيدا لله تعالى كى قدرت اور تحكمت كا كارخانه هيدا لله تعالى كى قدرت اور تحكمت كا كارخانه هيدا لله تعالى كى قدرت اور تحكمت كا

#### سوتے وفتت حفاظت کی وعا کرنا

بہرمال! اللہ تعالیٰ کی تھست کے مطابق حفاظست تو کا فروں اور فاستوں اور فاستوں اور فاستوں اور فاستوں اور فاستوں اور فاستوں اور فاجروں کی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا سوتے وفتت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدوعا فرمائی کہ:

اے اللہ! جب علی بیدار ہوں تو میری حفاظت فرمائے،لیکن جیے آپ اپنے نیک بندول کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح حفاظت فرمائے۔

سین جب میں میں کو بیدار ہوں اور زعدگی کے کارزار میں وافل ہوں تو گرمیری حفاظت فرما ہے کہ میرے قدم گناہ کی طرف ند برهیں اور معصیت کی طرف ند برهیں بلکہ آپ کی اطاعت کی طرف برهیں۔

الرموت آجائے تو مغفرت

آ مے بد جملہ ارشاد فرمایا که:

وَإِنْ اَمَتُّهَا فَاغْفِرُ لَهَا وَارْحَمُهَا۔

یعنی اے اللہ اگر میرے مقدر میں ہے ہے کہ اس نیند کے بعد میں بیدار نہوں

بلکہ بجھے موت و بی مقصود ہے تو اے اللہ امیری مغفرت فرمائے اور بھے پر رحم

فرمائے۔ لہذا رات کوسوتے وقت زعری اور موت دونوں کے بارے میں یہ

دعا حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی۔ بتا ہے ! اگر انسان کی بیدعا

تبول ہو جائے بینی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ال جائے، اور

مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت ال جائے۔ اور اس کو کیا جائے۔

سوتے وقت کے دوسرے اذکار

روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان دات کوسوتے وقت سورۃ بقرہ کے آخری رکوع کی طاوت کرلے تو بہی آخری رکوع کی طاوت کرلے تو بہی بندی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دات کوسوتے وقت سورۃ ملک کی طاوت کرتا ایسامحل ہے جو انسان کو عذاب قیر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہ اور استخفار کرلے۔ اور آخری دعا جس کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وعا کے بعد کوئی اور کلمہ زبان سے نہ نکالے بلکہ دعا کے بعد تو را تو مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تو را تو جائے ، یہ وہ دعا ہے جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محالی کی جب تم رات کوسوتے وقت بسر پردائنی کروث پر ایک وقت سردعا بڑھو:

اَللَّهُمُّ اِلِّيُ اَسُلَمْتُ نَفُسِى اِلْيُكَ وَ وَجُهْتُ وَجُهِى اِلْيُكَ وَفَرَّضْتُ آمْرِى اِلْيُكَ وَ اَلْجَاتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ

#### اَللَّهُمَّ آمَنُتُ بِكِتَامِكَ الَّذِیُ اَنُزَلْتَ وَبِنَبِیِّكَ الَّذِیُ اَرُسَلْتَ۔

اے اللہ! میں نے اپنی میان آپ کے حوالے کردی اور میں نے اپنا چرہ آپ کی طرف کردیا اور میں نے اپنا چرہ آپ کی طرف کردیا اور میں نے اپنا چرہ آپ

## تمام معاملات الله تعالى كے سيرو

دیکھے! انسان کے ساتھ بڑاروں حاجتیں اور بڑاروں ضرورتیں گی

ہوئی ہیں، چنانچ سوتے وقت بھی اس کے دماغ میں بی خیالات آتے ہیں کہ کل

کوکیا ہوگا؟ کس طرح کماؤں گا؟ چیے کہاں ہے آئیں گے؟ بچوں کا کیا ہوگا؟

اس طرح کے بہت سے خیالات انسان کے دل پرمسلط ہوتے ہیں، لیکن اب

رات کا وقت ہے، سونے کے لئے بستر پر لیٹا ہوا ہے، بچھ نہیں کرسکتا، اس لئے

اس وقت یہ دعا کراو کہ اے اللہ! میں نے اپنے سارے معاطلات آپ کے

سپردکر دیے، جو واقعات بچھے کل جیش آنے ہیں، وہ سب آپ کے میرد ہیں،

اے اللہ! ان میں آپ میرے لئے بہتری پیدا فرما دیجئے۔

#### بیداری کے آخری الفاظ

آ محفرمایا که:

اے اللہ! یس نے اپنی ہشت آپ کے آمے رام کر دی، اے اللہ! یس اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو کی آپ نے نازل کی ہے۔ یعن قرآن کریم، اور جو تی

صلی اللہ علیہ وسلم آ پ نے دنیا میں بینیج، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه به الفاظ تنبارى بيدارى كة خرى الفاظ بوف عابيس، الله ك بعدسو جاد اور زبان ك كوئى كله ندنكالو - تواس ك يغير مين انشاء الله بيسارى نيند بهى نوراور عباوت بن جائى اوراكراس حالت من موت آسى تو انشاء الله، الله تعالى سيد هي جنت مين سل جائين ما حالت من موت آسى تو انشاء الله، الله تعالى سيد هي جنت مين سل جائين مين م

## أكرنيندنه آئے توبہ پڑھے

وكلمات يرحلو مح توان كلمات كى بركت سے الله تعالى شياطين كے شرسے

#### محفوظ فرمائیں ہے۔

بہرحال! یہ چندا عمال اور چند دعا کیں سوتے دفت کی حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلے دفت کی حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو ان پڑھل کرنے کی تو فیش عطافر مائے۔ آبین

#### انعتنا مى نكمات

ادھيدما أوره كابيان جوكانى عرصد سے چال رہا ہے، اب جن اس كوفتم

كرتا ہوں، اگر اللہ تعالى نے زندگى دى تو اب دوسر سے موضوعات بر بيان

كرون گا۔ خلاصہ بيہ كرحضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ضح سے لے کر شام تك كى زندگى جن قدم تدم پر ہمارا رشتہ اللہ تعالى كے ساتھ جوڑنے كے لئے اور اللہ تعالى سے رابطہ معظم كرنے كے لئے بيہ مسنون دعا كي تلقين فرما كين، ان جن سے ہر ہردعا الى ہے كہ اگر وہ اللہ تعالى كى بارگاہ على تحول موجائے تو دنیا وآخرت عن انسان كا بيڑہ پار ہو جائے ۔ اس لئے ہرمسلمان كو ان دعاؤں كا اجتمام كرنا چا ہے اور ان كو يادكرنے كى فكر كرنى چا ہے اور اس كے اور ان كو يادكرنے كى فكر كرنى چا ہے اور اس كے اور ان كو يادكرنے كى فكر كرنى چا ہے اور سے وقت پران دعاؤں كو دھيان كے ساتھ پڑھنے كى كوشش كرنى چا ہے، اس كے دیتے جن اللہ تعالى ہے سے اللہ تعالى ہے ساتھ بڑھنے كى كوشش كرنى چا ہے، اس كے دیتے جن اللہ تعالى سے تعلق مضوط ہوگا۔ اللہ تعالى ہم سب كو ان دعاؤں ك

وَآخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

000